# SI CHE SI

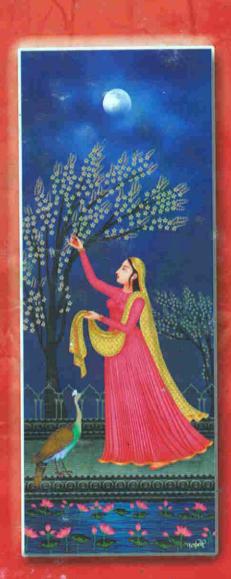

المنازلات

ہزیدار دوکتب پڑھنے کے لئے آجہی وزٹ کریں:

www.pakistanipoint.com

# War and willing

مولوی خضر محمد شاہ نے اشک آلود آنکھوں سے قرآن پاک کو بند کر کے چوما پھراحتیاط سے جزودان میں لیبیٹ کر رحل پرر کھ کر بخت بی بی کی طرف دیکھا۔

"ہوں۔ کچھ کہنے آئی تھیں؟" انہوں نے تکیے کے بنیجے سے تشبیح نکالی اور اسی تکیے سے لگ کربیٹھ گئے۔

" کہنے تو کیا، یاد دلانے آئی تھی۔" بخت بی بی نے رحل سمیت قرآن پاک اٹھا کر الماری کے اوپر رکھااور دو بارہ تخت پر آگر بیٹھ گئیں۔

''آج ہماری مومنہ آر ہی ہے۔''

''ہاں یاد ہے مجھے۔ بھلاآج کی تاریخ بھی بھولنے والی ہے۔'' مولوی خضر محمد کا بوڑھا باریش چہرہ جیکنے لگا۔ مسکراہٹ کے بہت سے جگنوآ نکھول میں اترآئے۔

«سر جن مومنه کهونیک بخت۔" وہ بے اختیار مسر ورانداز میں بولے۔

''آپ جائیں گے اسے ریسیو کرنے؟''

«میں۔" انہوں نے چونک کر بیوی کی شکل دیکھی پھر سر نفی میں ہلاتے ہوئے بولے۔

« « نہیں۔ اسے ریسیو کرنے والے بہت ہیں۔ "

مزیداردوکتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں:

www.pakistanipoint.com

# 

13 pm T

# والمعالى المعالى المعا

پاکتانی پوائٹ کوئی تجارتی ویب سائٹ نہیں ہے یہاں پر موجود تمام ناولز بالکل مفت ہیں۔اس مشن کا مقصد صرف اردوادب کی خدمت کرناہے تاکہ وہ لوگ جو وطن سے دور ہیں اور اردوکتب حاصل نہیں کر سکتے، وہ یہاں سے ڈالُو نلوڈ کرلیں۔اگر آپ اردولکھنا جانتے ہیں تو آپ بھی روز کا ایک صفحہ کمپوز کر کے اس مشن کا حصہ بن سکتے ہیں۔مزید معلومات کے لئے، سُپر موڈز: روشنی، بسم، حسیب یا مینجمنٹ و قارسے رابطہ کریں، شکریہ

لرز گئے جبکہ بخت بی بی ان کی باتوں کو سنی ان سنی کرتے ہوئے بولیں۔

'' میں تو کہتی ہوں چلے جائیں۔ ناحق بچوں کی سی ضد لے کر بیٹھے ہیں۔ میں توضر ور جاتی مگران پیروں کے در د نے کہیں کا نہیں رکھااور پھر فلائٹ بھی رات کی ہے۔ ٹھنڈ پہلے ہی خاصی ہے۔"

"ارے نیک بخت! تم کیا جانو محبت میں انسان بالکل بچہ بن جاتا ہے۔ چاہے جانے کاخواہش مند ،التفات کا خواہاں۔اس کادل کرتاہے اسے چاہاجائے تواس کااظہار بھی ہو۔ محبت انسان کو بچیہ ہی بنادیتی ہے۔ " وہ ہلکی سی سانس بھر کر غیر مرئی نقطے کو گھورنے لگے۔

'' شاید خوف زدہ بھی ہو جاتا ہے کہ وہ جس کے لئے اپنے دل میں بہت ساپیار محسوس کررہاہے دوسر ابھی اسے ا تناہی چاہتا ہے؟ اسے محسوس کرتا ہے جس کی محبت کے لعل و گہر سینت سینت کر دل میں رکھ رہا ہے۔وہ اس کی قدر بھی کرے گاکہ نہیں؟بس نیک بخت یہ دل چیز ہی ایسی ہے۔" مولوی خطر محمد یہ کہتے ہوئے بخت بی بی کا چہرہ دیکھنے لگے پھر ہنس پڑے۔

«بس رہنے دیں۔ مجھے نوآپ کی باتیں بالکل سمجھ نہیں آتیں۔ کیااول فول بولتے رہتے ہیں۔" وہ جھلاسی گئیں اور اٹھ گئیں۔

"خیر - بیه مذاق کی باتیں ہیں - میر ادر اصل یہاں رہنا ہے حد ضروری ہے - بہت اہم فون آنے والا ہے - "

مزیدار دوکتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں:

www.pakistanipoint.com

"لیجئے۔ یہ کیابات ہوئی؟" بخت بی بی نے تعجب سے شوہر کود یکھا۔

"بھلے سے اور بہت ہوں گے مگر وہ آپ کود مکھ کر بڑی خوش ہو گی۔"

"ہاں شاید۔ مگریتا نہیں۔" مولوی خضر محمہ نے کچھ کہتے کہتے ایک گہری سانس لی پھر دھیمے لہجے میں بولے۔

«میں چاہتاہوں وہ خود میرے پاس یہاں آئے۔ میں دیکھناچاہتاہوں اسے میں کتنایاد ہوں۔وہ کب آتی ہے میرے پاس اور آتی بھی ہے یا نہیں۔ '' انہوں نے سر جھکالیااور پیروں پر لحاف تھینچ لیا۔

''آپ تو بالکل بچوں کی سی بات کررہے ہیں۔'' بخت بی بی مسکرانے لگیں مگروہ کسی گہری سوچ میں گم تھے۔ آہسگی سے بولے۔ ا

"وہ اعلیٰ عہدے دار طارق احمد کی بیٹی ہے۔"

بخت بی بی نے چونک کران کی طرف دیکھا تھا۔وہ عام دنوں سے زیادہ خوش بھی تھے مگر کوئی سوچ انہیں پریشان بھی کررہی تھی۔ کوئی نادیدہ ساخوف کہیں دل کی دیواروں سے لیٹ رہاتھا۔

'' بے شک مولوی جی! پر وہ آپ کے زیر سایہ کئی برس رہی ہے۔خون سے زیادہ تربیت اور محبت کارنگ پکا ہوتاہے۔ کیاآپ کواپنی تربیت پراعتبار نہیں ہے۔" ''ارے۔ کیا ہوا۔ موچ کیسے آگئ انہیں؟'' وہ یک دم پریشان ہو گئے۔

''آج صبح ہی باتھ روم میں پیسل گئی تھیں۔ تمہارے آنے کی خوشی ان کے حواس پر کچھ زیادہ ہی چھا گئی تھی۔'' نورین آپی ہنننے لگیں۔

"ارے گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ معمولی در دہے اور پھر سر جن بیٹی جوآ گئی ہے۔ تمہیں توبس دیکھتے ہی ان کی ساری تکلیف رفع ہو جائے گی۔" وہ اسے پریشان دیکھ کر اسے تھپک کر گاڑی کی طرف بڑھ گئیں۔

''اور۔اور کوئی نہیں آیا مجھے لینے۔'' اس نے نورین آپی کے نزدیک ہو کر دبی زبان میں پوچھاتوا نہوں نے سر اٹھاکر کچھ وضاحت طلب نظروں سے اسے دیکھا۔

"اوریہاں ہے کون؟ سبین توجدہ میں ہے۔ ماہین کے پاس سے ہو کرتم خود آر ہی ہولندن سے۔"

وه چپ سی ره گئی اور بھی بہت سے چہرے تھے۔ با باکا، بخت بی بی کا اور...

اس کی نظریں ممی پر پڑیں جواسے دیکھ کرایک سرخوشی کے ساتھ گاڑی سے اتر رہی تھیں۔وہ دوڑ کران سے لیٹ گئی۔ www.pakistanipoint.con

"غازی شاه کا؟" بخت بی بی حجو بیل کرخوشگوار مسرت سے لبریز ہو کر پوچھنے لگیں تو مولوی خطر محمد نے جلدی سے ہو نٹوں پر انگلی رکھ کرانہیں چپ کرادیا۔

''دویواروں کے بھی کان ہوتے ہیں نیک بخت۔ کتنی مرتبہ سمجھایا ہے کہ آہستہ نہیں بول سکتیں تو چپ ہی رہ لیا ،،

"میں تو ترستی ہوں بیچے کی صورت دیکھنے کو۔خدااسے اپنے حفظ وامان میں رکھے۔ سرکاری خونی بھیڑ یئے تو اسے چاروں طرف سے گھیرنے کی تگ ودومیں ہیں۔الٰہی تو ہی میرے بیچے کا حامی و ناصر ہے۔ تواس کی حفاظت فرمانا۔" بخت بی بی دل مسوس کر کمرے سے نکل گئیں۔ مولوی خضر محمد نے ہلکی آواز میں ''آمین''

☆...☆...☆

سری نگر کاایئر پورٹ جگر کرتی روشنیوں سے نہایا ہوا تھا۔ لندن سے آنے والی فلائٹ نے ایک گہما گہمی کی صورت پیدا کردی تھی۔ اس ہجوم بیکراں میں سر جن مومنہ بھی تھی جواپنے مخضر سامان کے ہمراہ آشا چہروں کی تلاش میں تھی۔ جب اسے پاپاکاخوش باش چہرہ دکھائی دیا۔

''ویکم مائی سویٹ ڈوٹر!'' پاپانے اسے بازوئوں میں بھر لیا۔

«بہلومومی!" نورین آپی آگئی تھیں۔وہ مسرت سے مغلوب ہو کران سے لیٹ گئی۔

بھی تمہاری کمی بہت شدت سے محسوس کرنے لگے تھے وہ۔ " ممی اس کے بال سہلانے لگیں پھراس کی پیشانی چوم لی۔

ایک عجیب در د بھری مسکراہٹ اس کے لبول کی تراش میں بکھر گئی۔ بچین کی چاہت کے رنگ پکے ہوتے ہیں اور وہ چاہت مجھے با بااور بخت بی بی سے ملی ہے۔

"ممی! بخت بی بی اور بابا مجھ سے ملنے کیوں نہیں آئے؟" اس نے کچھ اس طرح نڑپ کر کہا کہ ممی نے چونک کراسے دیکھا پھرایک ہلکی سانس بھر کراسے خود سے لپٹالیا۔

'' ہاں۔ میں خود بھی سوچ رہی ہوں جبکہ اطلاع توانہیں میں نے خود دی تھی بلکہ وہ توخود ہی تمہاری پل پل کی خبرر کھتے تھے۔خداخیر کرے ایسا ہوناتو نہیں چاہئے۔ چلوتم خود ہوآنا۔ یوں بھی شہیں ہی بزر گوں کے پاس

«بس صبح ہو لینے دیں۔" وہ بال سمیٹ کر کھڑی ہوئی۔ پایااندر داخل ہوئے تووہ سکار ف اٹھا کر سرپر باند ھنے

''ہوں۔ کیا کیا باتیں ہوئیں ماں بیٹی کے مابین۔''

" با تنیں کیا ہونی ہیں۔نورین چلی گئی کیا؟" ممی نے ڈھیر لگے کشن ہٹاتے ہوئے ان کے بیٹھنے کے لئے جگہ بنائی۔

« آپ کیوں نیچے اتر رہی ہیں۔ بیٹھئے اندر ہی بیٹھئے۔ " وہ جلدی سے انہیں تھام کر دوبارہ سیٹ پر بٹھانے

«بس جان! تجھے دیکھ کر تومیر اسارادر دختم ہو گیاہے۔ دیکھو بالکل در دنہیں ہور ہا۔" وہ اپنا پیر ہلانے لگیں تو وہ بنتے ہوئے بچھلی سیٹ پران کے ساتھ لگ کر بیٹھ گئی پھران کے کندھے پر سرٹکالیا۔

☆...☆...☆

طارق ہائوس میں رات کے کھانے پر اچھاخاصاا ہتمام کیا گیا تھا۔

رات دیر تک ممی سے لگی بیٹھی لندن کی باتیں کرتے کرتے اس نے اچانک پاپا کے رویے پر حیرت کا اظہار کیا توممی مسکراتے ہوئے بولیں۔

"خوش نہیں ہو،ان کے اس پیار پر۔"

"ابھی تو صرف حیران ہوں۔" وہ صاف گوئی سے بولی۔

" دراصل بیٹی! تم نے بہت کم وقت ہمارے پاس گزاراہے نا۔ پہلے مولوی صاحب کے پاس ' پھرا تناعر صہ تعلیم۔بس اسی وجہ سے تمہارے پاپا تمہیں چاہئے لگے ہیں۔ سبین ،ماہین اور پھر نورین کی شادی کے بعد تو یوں " دیگی! کب سے آئی ہواور یو نہی چپ چاپ کھڑی ہو۔ " انہوں نے اسے جلدی سے تھام کراپنے قریب بٹھا لیااور اس کاسرچوما۔

''بس زیاده دیر نہیں ہوئی۔ آپ ہی نے مجھے یہ آیت سنائی تھی کہ۔''جب قرآن پڑھاجائے تواس کی طرف کان لگائے رہواور چپ ہوتا کہ تم پررحم ہو۔''

«جیتی رہومیری بچی۔" مولوی صاحب نے اس کے سکارف سے ڈھکے سر کو فرطِ محبت سے چوم لیا۔

"بہت ناراض ہوں میں آپ سے۔ایئر پورٹ بھی نہیں آئے۔نہ آپ نہ بی بی آئیں۔ کہاں ہیں وہ؟ میں ان سے خوب لڑوں گی۔ کتنی مایوس ہوئی تھی جب آپ دونوں مجھے وہاں مد کھائی نہ دیئے۔ کیوں بابا! کیا بھلادیاا پنی بیٹی کو؟" اس نے شکوہ کناں نظروں سے ان کی طرف دیکھا۔ یکا یک آنکھوں کے گوشوں سے قطرے بھسل کر رخسار پر بکھر گئے۔اسی دم بخت بی بی اس کی مدھر آواز سن کر چلی آئیں۔

"بخت بی بی۔" وہ بچوں کی طرح ملکتی ان سے لیٹ گئی۔

مولوی خضر محمد شاہ کانورانی چہرہ برسوں کی ریاضت کو کامیاب و کامران اپنے روبرود مکھ کر چمک رہاتھا۔وہ سارے اندیشے جو دل میں ریشم کی طرح الجھ رہے تھے رفع ہو گئے۔

www.pakistanipoint.com

"ہاں۔ فراز کو صبح ممبئی جاناہے اور سنائو بیٹا جان! کیا سوچاہے فیوچر کے بارے میں۔ کوئی پلاننگ کی ہے؟" پاپانے سگریٹ کا پیکٹ اٹھا کر اس میں سے ایک سگریٹ نکالتے ہوئے اس کے جیکتے چہرے کو دیکھا۔

"وسوچناکیاہے بابا!بس اب توعملی میدان میں اتر ناہے۔" وہ خوش دلی سے ہنسی۔

''گڑ۔ تو پھر تمہارے لئے ایک خوش خبری ہے۔''

''وه کیا؟'' اس نے حیرت اور تجسس سے ان کا چہر ہ دیکھا۔

''گور نمنٹ ہاسپٹل میں تمہاری جاب یکی سمجھو۔ تم چاہو تو کل سے ہی جوائن کر سکتی ہو۔''

وہ پاپاکا چہرہ دیکھتی رہ گئی۔ چاہنے کے باوجودوہ اتنی خوش نہ ہوئی جتناوہ ہوناچا ہتی تھی۔

'' بھئی تمہارے پاپاکا اثر ور سوخ بہت ہے۔ سر جن جگن ناتھ تو منتظر تھے تمہارے۔ وہ تمہارے پاپا کے خاص دوستوں میں سے ہیں۔'' ممی نے کہا تو وہ صرف مسکرادی۔

"اور ہاں۔ایک اور گڈنیوز تمہارے لئے کہ وہاں تمہاری بہت اچھی فرینڈ کویتا بھی ہے۔وہ تم سے ملنے کو بہت بے تاب ہے۔ میں نے اسے خبر دی تھی تمہارے انڈیا پہنچنے کی۔"

"ارے۔کوی بھی وہیں ہے۔ویری گڈ۔زبردست۔" اس خبرنے اسے دلی طور پر مسرور کیا تھا۔

مولوی خضر محد شاہ' کلام پاک رکھ کرجو نہی پلٹے مومنہ کو کمرے کے دروازے پر کھڑے د کیھ کر جیرت اور مسرت سے لحظہ بھر کو گنگ رہ گئے تھے۔ دوسرے پل ان کی خوشی کا ٹھکا ناہی نہ رہا۔

زیدار دوکت پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں:

www.pakistanipoint.com

وہ دل گرفتگی سے ہنس پڑی۔ بخت بی بی کے دل میں تیر سا پیوست ہو گیا۔

"نه بیٹی! وہ ہے ہی بے پر واہ مگر تمہیں بھولا بالکل نہیں ہے۔لو بھلا بھولے گا کیو نکر۔"

" ہاں بیٹی! وہ تم سے ملناچا ہتا تھا مگر تم اپنے گھر میں رہتی تھیں۔ وہ وہاں کیسے آنا۔ اسے کچھ مناسب نہیں لگتا تھا پھر تم لندن چلی گئیں۔"

مومنہ نے بلکوں کی نم آلود باڑھ اٹھا کر مولوی خضر محمد کودیکھا۔اس کی آنکھوں میں ایک نامانوس رنج کی کیفیت اترآئی۔ پھر بڑی آہشگی سے آنکھوں کی زمینیں گیلی ہو کر جیکنے لگیں۔

"میر اگر نہیں۔اسے" طارق ہائوس" کہتے بابا۔ مجھے نام دینے والے آپ ہیں بابا۔ یہ مت بھولیں میرے منہ کوامرت جیسے دودھ کاذا گفتہ چکھانے والی بی بیں۔ بظاہر میر اباپ طارق احمدہ مگر مجھے باپ کی نرم چھائوں سے آشنا کرنے والے، شفقت دینے والے، محرومی کی دھوپ سے بچانے والے پہلے انسان آپ ہیں۔ میر انتخادل، کچاذ ہمن آپ کو باپ تسلیم کر چکا تھا۔ میں نے آسمیں بی بی گود میں کھولیں۔ ہمکنااور پائوں پائوں چانابی بی کی ہمراہی میں سیسے۔" وہ جذباتی ہوگئی جیسے اس کی ناز کر گ پر مولوی خضر محمد نے بلیڈ پھیر دیا ہو۔اس کی آواز بھر اگئ۔

«کیایہ سے نہیں ہے بابا؟"

www.pakistanipoint.con

''ارے جھلی! یہ توخوشی کامقام ہے۔ ملن کی گھڑیاں ہیں۔اس میں آنسو کیسے؟'' بی بی اسے چرکارنے لگیں۔وہ آئکھیں رگڑتی ہےاختیار ہنس پڑی۔

''آپ لو گوں نے تو مجھے بھلاہی دیا تھا۔ بیہ تو میں ہی دوڑی چلی آئی۔'' وہ کم سن ناراض بچوں کی طرح ٹھنک کر بولی۔

"چل ہٹ۔ماں باپ بھلااولاد کو بھی فراموش کر سکتے ہیں۔ تیری چہکار مہکار کے لئے توبید درود بوار ترس رہے تھے۔ تو تومیر سے جگر کا گڑا' میر سے گھر کا اجالا۔اس آنگن کا تارا ہے۔ تیری یادوں سے توہم دونوں جی رہے تھے۔" بی بی نے اس کی کشادہ سنہری بیشانی پر بوسہ دیا۔ تواس نے ان کے گلے میں بازو حمائل کر کے جوابا گان کے رخسار پر اپنے لب رکھ کر بہت زور سے چوہا۔

'' تو تو سر جن بن کر بھی نہیں بدلی۔ ویسی کی ویسی ہی ہے۔ آئواد ھر بیٹھو۔'' مولوی خضر محمد نے تخت پراس کے لئے جگہ بنائی۔

"وه ـ غازی شاه ـ غازی شاه کهال پرہے؟" اس نے تخت پر بیٹھتے ہوئے مولوی خضر محمد کی طرف دیکھا۔

''وہ آج کل ملک سے باہر ہے۔'' انہوں نے یہ کہتے ہوئے نظریں چرالیں۔

'آج کل۔'' وہ یک دم ہنس پڑی۔خفیف سی شمسخرانہ ہنسی تھی پھر عجیب دل گرفتہ سی ہو کر بولی۔'آج کل کہاں بابا۔ مجھے تواسے دیکھے برسوں بیت گئے ہیں۔ بس بچپن کا مدھم سانقش ہی ساتھ ساتھ رہا ہے۔اب تو یقیناوہ سامنے آئے تو بہچان بھی نہ پائوں۔اسے تو میر انام تک یاد نہ ہوگا۔ ہے نا۔''

بخت بی بی اپنے پیروں کادر دبھول بھال کراس کی خاطر مدارات کرنے باور چی خانے میں چلی گئیں جبکہ وہ صحن میں ہی تخت پر ہلکی د ھوپ سینکتی مولوی صاحب کے ساتھ ببیٹھی رہی۔مولوی خضر محمر کہہ رہے تھے۔

" تتم جب میری گود میں آئیں تو مجھے اتنی خوشی نہیں ہوئی تھی، جتناتمہارے جانے کاغم پہاڑ جیسالگا تھا۔ پانے سے زیادہ کھودینے کا حساس اذبت ناک ہوتاہے مگربیٹی وقت ہر غم ہر دکھ ہر رنج کو کاٹ دیتاہے۔ زندگی اگر تھم جائے۔ایک سی کیفیت ایک ساموسم رہے توزندگی ایک بدنما،اکتادینے والی اور بیز ارقشم کی شے معلوم ہو۔ ہم اپنے دامن میں صرف خوشیاں سمیٹ لینے کی خواہش رکھیں تواس کامطلب ہے کہ دوسروں کی حجوليوں ميں غم ہي غم ڈال ديں۔

« نہیں بیٹی! زندگی کے ہر رنگ کو قبول کرناچاہئے۔ یہ سمندر کی طرح ہیں۔ساحل پر کھڑے ہو نُوں کے پیروں سے پر شور خو فناک موجیں بھی ٹکراتی ہیں کہ اسے کسی طرح ڈبوکر لے جائیں اور پر سکون ٹھنڈی لہریں بھی قدموں کو چومتی ہیں۔بس استقامت اور تخمل ہماری زندگی سے خارج نہیں ہو ناچاہئے۔ تند

" السيح ہے۔ مگربیٹی! حالات انسان کو مجھی ایسا کرنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ بہر حال جو بچھ ہوااسے اس کئے بھول جائو کہ تمہارے باپ کواپنی غلطی کا حساس ہو گیا تھا۔بس کچھ دیرسے ہی سہی۔" مولوی خضر محد نے یہ کہتے ہوئے ایک گہری سانس لی اور اس کے حزن آمیز چہرے سے نظریں چرالیں۔

کچھ دیر بابا۔ بورے بارہ سال کے لئے۔ " وہ استہزائیہ انداز میں منسی توبی بی نے تڑپ کراس کے کندھے پر اپنا بازو تھیلالیا۔

''کیا بارہ سال بہت نہیں ہوتے بابا! اپنی غلطی کو تسلیم کرنے کے لئے؟'' بارہ سال میں تو کتنے موسم گزر جاتے ہیں۔ کتنے رنگ بکھر جاتے ہیں اور نئے ابھر آتے ہیں۔ کتنے نقش مٹ جاتے ہیں اور کتنے نقش گہرے ہوجاتے ہیں۔" اسنے بی بی کے سینے پر سرٹکالیا۔

«میر اسکون آپ ہیں۔ آپ د ونوں۔ آپ کیوں مجھے بار باریہی احساس دلاتے رہتے ہیں کہ میں طارق احمد اور زہر ہاحمہ کی بیٹی ہوں۔ہاں ہوں،مجھے دنیامیں لانے والے یہی دونوں ہیں۔اس سے میں انکار کر بھی نہیں سکتی اور نہ میں ولدیت کے خانے سے ان کا نام کھرچ سکتی ہوں۔ میں توبس اپنے دل کو سکون دینے ،روح کو شانت کرنے آپ کی چھائوں میں آجاتی ہوں مگر آپ دونوں تو مجھے طارق ہائوس میں دے کر بھول گئے۔ بالکل بھول گئے اور وہ۔وہ غازی شاہ بھی جس کی انگلی پکڑ کر میں چھوٹے جھوٹے گڑھے پار کیا کرتی تھی مجھے سب بھول گئے ہیں۔میرے اندر کی مومنہ کواب بھی آپ کی ضرورت ہے بی بی ! آپ سب کی۔'' وہ بچوں کی طرح بلک بلک کررونے کئی۔ زہر ہاحمداس گڑیا کوچادر میں لیبیٹ کران کے تخت پر ڈالے گڑ گڑار ہی تھی۔''ا گرآپ اسے نہیں رکھیں گے تو میں اسے کہیں بھی بچینک آئوں گی۔" آخر میں وہ اتنابولی۔

'' بیٹیاں توخدا کی رحمت ہوتی ہیں۔ زہرہ! یہ بڑی جہالت کی باتیں ہیں انہیں بوجھ سمجھ کر دھتکار دینا۔''

مولوی خضر محمہ کے لہجے میں بے پناہ در داور تاسف تھا۔

"میں کب اس رحمت سے منگر ہوں مولوی جی! مگر اس کا باپ کا فرانہ حد تک اس رحمت سے متنفر ہے۔ پچھ بعید نہیں کہ وہ اس بچی کوآگ میں جھونک دے۔اپنے ہاتھوں سے گلا گھونٹ دے یا بیتم خانے ڈال آئے۔ میں آپ کے ہاتھ جوڑتی ہوں بی بی اسے رکھ لیں۔ اپنی امان میں لے لیں۔ اگر طارق احمد کو خبر ہوگئی کہ میری کو کھنے پھر بیٹی کو جنم دیاہے تووہ مجھے ایباداغ لگادیں گے جو مجھے کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں

زہرہ کی گڑ گڑا ہٹیں جہاں درود بوار کو ہلارہی تھیں وہاں مولوی خضر محمہ کے سینے کو بھی در دسے ہمکنار کررہی

" مجھے سوچنے دوزہرہ بیٹی! مجھے سوچنے دو۔" انہول نے اضطرابی انداز میں اپنی ڈاڑھی پر ہاتھ بھیرتے ہوئے مهلناشر وع کر دیا۔

موجوں سے جدوجہد کر و،اسے شکست دے کر فاتح بنواور چومتی لہروں سے ٹھنڈ ک اور سیر ابی کااحساس حاصل کرو۔

«بیٹی! طارق احمد ایک کمز وراعصاب کامالک تھا۔ وہ دلی خواہشوں کے آگے تنکے کی طرح بہہ گیا تھا مگراب اپنی غلطی کونه صرف تسلیم کرتاہے بلکه اس کاازالہ وہ تمہیں ایک مکمل سرجن بناکر کر چکاہے۔تم غور کرو۔ تمہیں کہیں بھی کمی کااحساس ہواہے۔''

اس نے سر جھکالیااور جوس کے گلاس پر نظریں جمادیں۔ایک کمی کااحساس توہمہ وقت میرے ساتھ رہتا ہے۔ شاید آپ نہیں سمجھ سکتے بلکہ کوئی بھی نہیں جان سکے گاکہ میں تقسیم کے جس عمل سے گزری ہوں اس نے میرے اندرایک خلا کو جنم دیاہے جو تجھی نہ بھرپائے گا۔وہ سر اٹھا کر ہنس دی۔

«بی بی کودیکھوں ذرا۔ کچن میں یوں جاکر مصروف ہو گئیں جیسے میں نہیں آئی ہوں کوئی بیس بیجیس مہمان چلے آئے ہوں۔" وہ جو س کا گلاس رکھ کر تخت سے اتر کر اندر چل گئے۔

مولوی خصر محمد کی محبت پاش ' پر شفیق نگاہوں نے دور تک اس کا پیچھا کیا۔ یہ حجمو ٹی نازک سی بجی یک دم اتنی بڑی اتنی سمجھ داراور حساس ہو گئی تھی۔وہ تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ تقسیم کاعمل اسے اندر سے توڑ پھوڑ چکاہے۔ایک کمی ایک خلاء کے ساتھ وہ جی رہی ہے۔وہ توزہر ہ کواس کی امانت دے کر پر سکون ہو گئے تھے مگر نہیں۔ کہاں پر سکون ہوئے تھے۔ایک گہری سانس تھینچتے ہوئے انہوں نے گائو تکیے سے ٹیک لگا کر آنگھیں بند کر لیں۔ '' چی امال بہت اچھی ہیں۔ وہ اپنے بیٹے کے مزاج سے اچھی طرح واقف ہیں اور میر اساتھ دیں گی۔ وہ طارق احمد سے کہہ دیں گی کہ بیٹا ہواتھا مگر دنیا میں اس کی سانسیں کم لکھی تھیں وہ انتقال کر گیا۔ گو کہ انہیں دکھ تو ہو گا مگریہ تسلی رہے گی کہ اب بیٹے کی امید پیدا ہو گئ ہے۔ ایک کے بعد دوسر ابیٹا ہی آئے گا۔'' وہ سرجھ کا کر چادر سے آنسو یو نجھتے ہوئے اپنا اور ساس کا پلان بتانے گئی۔

"خدایا۔ کتنی سطی سوچ ہے اس مسلمان لڑکے گی۔" مولوی خصر محمد تاسف سے ہونٹ جھینچ گئے۔ پھر بخت بی بی بی گی گود سے چادر میں لیٹی بچی کواپنے لرزتے ہاتھوں میں اٹھالیا۔ سرخ وسپیدر نگت پر معصوم آنکھیں، ہیر ول کی گورسے چادر میں لیٹی بچی کواپنے لرخ ہونٹ، نرم ملائم ریشم جیسی جلد' وہ اللّٰد کا تحفہ ہی تھی۔ ہیر ول کی طرح دمک رہی تھیں۔ پتلے پتلے سرخ ہونٹ، نرم ملائم ریشم جیسی جلد' وہ اللّٰد کا تحفہ ہی تھی۔ انہوں نے بے اختیار اسے چوم لیا۔

"دیکھوز ہر ہبٹی! چاند کودیکھ کر بتلائو بھلاکیسالگ رہاہے۔" انہوں نے چہرہاوپراٹھا کر آسان کی چادر میں گلے چاند کودیکھاجو آہت ہ آہت ہ اپنی چبک میں اضافہ کر رہاتھا۔ دالان میں اس کی سنہری روشنی بکھری ہوئی تھی۔

''بہت جبکتا ہوا۔ بہت خوبصورت اور پاکیزہ لگ رہاہے۔'' زہرہ کی نگاہیں بھی روشنی کے اس د مکتے دائر بے پر مرکوز ہو گئیں۔دل میں در دکی امڈنے والی لہروں میں طغیانی سی آرہی تھی۔

ددجس جس گھر میں بیٹیاں ہوتی ہیں ناوہ گھر آسان پر موجود فرشتوں کو بالکل اس چاند کی مانند د مکتا، روشن اور پاکیزہ د کھائی دیتا ہے۔" مولوی خضر محمد نے بیہ کہتے ہوئے زہرہ کو دیکھا۔

# www.pakistanipoint.com

ان کادل کسی طوراس بی کور کھنے پر آمادہ نہیں تھا۔ یہ نہیں تھا کہ وہ اس کی پرورش کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے تھے بلکہ خوف زدہ وہ اس بات پر تھے کہ بی کی پیدائش کی خبر سے طارق احمد کو بے خبر رکھا جانا تھا جبکہ وہ اس کا خون تھی۔ اس کی امانت تھی اور وہ سوچ رہے تھے کہ کہیں یہ جرم نہ ہو۔ وہ خدا کی پکڑ میں نہ آ جائیں مگر دوسری طرف زہرہ تھی اس کی التجائیں تھیں۔ اس شخص کی ذہنی خستہ حالی کا خمیازہ زہرہ کو بھگتنا پڑتا جو بہت تکلیف دہ ہو سکتا تھا۔ اس کی ساری زندگی کو بے شمر اور سات سال کی ریاضت کو بکسر بکھیر سکتا تھا۔

''میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں۔اس کلام پاک کاواسطہ دیتی ہوں جوآپ نے میرے دل میں اتاراہے۔ آپ کوآپ کے علم کاواسطہ' میں کم مایاسہی آپ جیسے بڑے انسان کی ادنی سی شاگر در ہی ہوں۔ مگر اس علم کا' اس کلام پاک کاواسطہ تو بڑا ہے نا۔'' وہ قرآن پاک اٹھالائی تو مولوی خضر محمد لرزامھے۔

«بس کروزهره! مجھےاس جلیل القدر کتاب کاواسطه نه دو۔ مجھے سوچنے دو۔ "

"سوچنے کاوقت نہیں رہامولوی جی! وہ کل پہلی فلائٹ سے پہنچ رہے ہیں۔ آپ نہیں جانتے انہیں۔ وہ جتنی محبت کر سکتے ہیں، اس سے کہیں زیادہ نفرت بھی کر سکتے ہیں۔ وہ ایک جذباتی اور انتہا پیند انسان ہیں۔ انہیں توبس اولادِ نرینه کا تحفہ چاہئے۔ جاتے جاتے کہہ کر گئے تھے کہ مجھے بیٹے کی خوشخبری سنانا۔"

"مان لین نامولوی جی!" بخت بی بی اس سارے وقت میں پہلی بار بولیں اور روتی بلکتی بیچے کواٹھا کر سینے سے لگالیا اور زہرہ کے سرپرہاتھ بھیرنے لگیں۔ "زہرہ! تم نے توجھے مالامال کردیا ہے۔میرے گھرپر بھی اللہ کی رحمت کا سابیہ ہو گیا۔اباس گھرپر رحمت برسے گی۔میری خالی گود بھر دی مولانے۔"

''آپ خالی کہاں تھیں غازی شاہ بھی توآپ کا ہی بیٹا ہے۔'' زہرہ پہلی بار کھل کر مسکرائی۔اسے اپنے دل پر ر کھابو جھاتر تامحسوس ہونے لگا۔ بخت بی بی اور مولوی خضر محمد کی آغوش میں اپنے جگر گوشے کو سونپ کران کا دل پر سکون ہو گیا۔

" ہاں۔غازی بھی میر اہی بیٹاہے۔"

" ہاں بی بی ! کو کھ کوئی بھی جنم دے۔بس بچہ جس کی گود میں پروان چڑھتاہے جس سے بیار پا تاہے اسی کا کہلاتاہے۔" زہر ہ آہشگی سے فرش سے اٹھ گئی اور دھیمے قد موں سے مولوی خضر کے گھر کی دہلیز عبور کر

☆...☆...☆

«نیک بخت! بیٹیاں توخدا کی رحمت ہوتی ہیں۔ بیٹیوں والے گھر میں خدا کی رحمت سایہ کئے رہتی ہے۔ بیہ ماں باپ کی بخشش کاذر بعہ ہوتی ہیں۔ بے شک، بیٹے نعمت ہیں مگر نعمت کا حساب دیناہو تاہے جبکہ رحمت کا کوئی حساب نہیں۔ بلکہ بیہ تو والدین کو جنت میں پہنچانے والی سیڑ ھیاں ہیں۔''

زہرہ نے بخت بی بی کے کاندھے سے لگ کر بقیہ آنسو بھی بہاڈا لے۔ یہ توان کادل ہی جانتا تھا کہ وہ اپنے دل کے اس مکڑے کو کس حوصلے سے خود سے جدا کررہی تھیں۔ محض باقی تین بچیوں سے باپ کے سائے کے چھن جانے کے خوف سے ،اپنے گھر کے اجرا جانے کے خوف سے ،رسوائی اور ذلت کے خوف سے۔

"پیداہوتے ہی بیرییٹیاں قربانی کادرس سکھ لیتی ہیں۔" مولوی خضر محمد کادل سلگنا پھوڑا بن گیا۔

'' کتنے دنوں کی ہے ہیہ؟'' انہوں نے بڑی محبت سے بچی کو گو د<mark>می</mark>ں سنجالااوراس کے نرم گداز ہاتھوں کو چھو كريوچينے لگے۔

« تنين دن کی۔ "

"نام کیار کھاہے؟"

"نام-ارے اس بدنصیب کانام ہی کہاں رکھاہے ابھی۔" وہ دکھ سے بلبلائیں۔

"نه۔نه۔بدنصیب نہیں ہے۔ بیہ تو بہت بخت آور ہو گی۔ دیکھواس کا چہرہ بالکل چاند کے مانندروشن ہے۔ ارے یہ تو کشمیر کی وادی جیسی خوبصورت ہے۔ میں اس کانام رکھوں گا۔ ''مومنہ'' یعنی ایمان لانے والی۔''

«میں اس گود کی گرمی کو ترس گئی تھی بی بی! مغرب میں سب پچھ ہے مگر ماں باپ جیسی نعمت نہیں ہے۔ وہاں رشتوں کی سکون آمیز طھنڈک نہیں ہے۔ وہاں شاید سکون ہی نہیں ہے بلکہ ایساسکون ایسی طمانیت تو طارق ہائوس میں بھی نہیں ہے۔'' اس کی آنکھیں بی بی کے مہر بان چہرے کی چاندنی میں گم ہو گئیں۔ پھریک دم وه چل کر بولی۔

"بی بی! مجھے وہ گیت سنایئے ناجو آپ گھر کے کام کاج کرتے وقت گنگنا یا کرتی تھیں۔"

"ارے ۔ تجھے یاد ہے وہ؟" بخت بی بی نے تحر آمیز بے یقینی سے اس کود یکھا۔

"سب کچھ یادہے مجھے۔آپ کی آواز۔وہ ترنم وہ جذب۔" وہ کھوئے کھوئے لہجے میں بولی اور یکدم ہنس پڑی۔

" بمجھے توبہ بھی یاد ہے کہ میں اور غازی شاہ آپ کے بیچھے کھڑے ہو جاتے تھے۔ جب آپ کیڑے دھوتے د هوتے بیر گیت گنگنانے لگتیں توغازی شاہ''آوچیو'' کہہ کرآپ کوڈرا یا کر تا تھااور آپ'' ہائے'' کہہ کرڈر جاتیں پھرغازی شاہ کو''شریر'' کہہ کر چمٹالیتیں اور مجھے گود میں بھر لیتیں۔اس پرغازی شاہ کتنا بگڑتا تھا کہ آپ مجھے بیار زیادہ کرتی ہیں۔ پھرآپ ہم دونوں کو صحن کے اسی درخت کے نیچے تخت پر بٹھادیتیں اور کہانیاں

مولوی خضر محدنے آہشگی ہے آنکھیں کھول دیں۔ان کی آنکھیں آنسوئوں سے لبریز تھیں۔ماضی کے کئی منظر ان کے تصور پراب بھی جھلملارہے تھے۔ انہوں نے ایک گہری سانس بھر کر دائیں طرف دیکھا۔ وہاں جالی کے دروازے کے پار مومنہ دکھائی دے رہی تھی۔وہ باور جی خانے میں موجو دبی بی سے الجھ رہی تھی۔انہیں ز بر دستی پکڑ کر تھینچ رہی تھی۔وہ اس کی معصومانہ اور بچکانہ حرکت پر مسکرانے لگے۔ پھریک دم یہ مسکراہٹ ان کے ہو نٹول سے گم ہوگئ۔انہوں نے سر جھکالیا۔

«زہرہ بیٹی! تم نے میری جھولی بھر کرایک بار پھر خالی کر دی۔اس خو شبوسے میر اگھرایک عرصے تک خالی تھا تواحساس تک نہ تھا' اس خالی بن کا۔ مگرتم نے احساس جگا کر ہمیں و کھی کر ڈالا۔ ہم سے سب کچھ چھین لیا مگر مجھے شکوہ نہیں ہے۔ کیونکہ یہ امانت تھی میرے پاس تمہاری اور امانت جتنے برس بھی رہے امانت ہوتی ہے۔ اسے لوٹانا پڑتاہے اس کے مالک کو۔" وہ ملکے سے ہنس دیئے۔ کندھے پررکھے رومال سے آنکھوں کے گوشے

'آپ کے خیال میں سر جن ہو کر پیٹو ہو گئی ہوں میں ؟بس بی بی !آپ کو خاطر مدارات کی ضروری نہیں ہے۔ میں کھانے پینے نہیں آئی ہوں بلکہ آپ دونوں سے ڈھیر ساری باتیں کرنے آئی ہوں۔" اس کی چہکارنے مولوی خصر محمد کی سوچوں کانسلسل توڑ ڈالا۔انہوں نے سراٹھا یا تووہ بی بی کو پکڑ کر صحن میں لے آئی اور تخت پر بٹھا کران کی گود میں سرر کھ دیا۔

سناتیں، کبھی نظمیں اور گیت سنانے لگتیں۔آپ کو خبر ہوتی تھی وہ وقت ہمارے سونے کا ہوتا تھااور ہم دونوں

آپ کی آغوش میں سرر کھ کر آنکھیں موندے آپ کی بیاری آواز سنتے سنتے سوجاتے۔"

وہ د هیرے د هیرے بتار ہی تھی۔ بخت بی بی ، مولوی خضر محمد بھی جیسے اس کے ساتھ ساتھ ماضی کے سمندر میں اتر کر خوب صورت منظر وں اور لمحوں کی یاد وں کی سیبیاں چننے لگے۔

''سنائیں نابی بی کوئی نظم۔ کوئی گیت۔'' وہ مجلی توبی بی ہنس دیں۔ پھراس کے ریشم جیسے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے گنگنانے لگیں۔

جاں خالق پر ہیں فدا کرنے کو تیار

دیوانہ ہیں لیلائے شہادت کے طلب گار

ہم غزنی محمود کے پیر وہیں خبر دار

بر بادیہ ہندو کاصنم خانہ کریں گے

ہم وادی کشمیر کاسودانہ کریں گے

ڈھاتے ہیں نہتوں پہ جہاں ظلم وستم لوگ

ہر روزاٹھاتے ہیں شہیدوں کے الم لوگ

حق گوئی کاپر ساتھ دیا کرتے ہیں کم لوگ

اب عقل کی وادی سے نکل آئے ہیں ہم لوگ

اب خود کورہ شوق میں دیوانہ کریں گے

ہم وادی کشمیر کاسودانہ کریں گے

بخت بی بی نے آئکھیں بند کر لیں۔ان کی آواز دھیمی ہونے لگی پھریک دم جذب سے دو بارہ ابھری۔

مرعوب نہ ہوں گے کبھی ایٹم سے عدد سے

ملتی ہے ہمیں فتح فر شتوں کی رسد سے

سرشار ہیں ہم نعرہ اللہ الصمدسے

بیزار ہیں ہم لوگ یہودی کی مددسے

اب ہم کسی مر دے کو مسیحانہ کریں گے

ہم وادی کشمیر کاسودانہ کریں گے

ہم وادی کشمیر کاسودانہ کریں گے

ڈھادیں گے بہت جلد ترے ظلم کی دیوار

''آئوبیٹا۔اندر چلو۔دھوپ بہت تیز ہو گئی ہے۔'' انہوں نے تخت سے اٹھتے ہوئے کہا۔

" بال مجھے بھی احساس ہونے لگاہے۔" اس نے ہلکی سی سانس تھینچتے ہوئے آسان کی طرف دیکھااور تخت سے اتر کران کے ساتھ اندر چلی آئی۔

☆...☆...☆

ہاسپٹل میں اس کا پہلادن تھا۔ ڈاکٹر کو بتاجواس کی بجین کی سہیلی تھی بڑے تیاک سے ملی۔ دوسرے تمام سینئر ڈاکٹر زاور سٹاف نے بھی اس کا استقبال خوش دلی سے کیا تھا۔ بظاہر ایک نازک ڈال جیسی لڑکی اپنی روایت، اپنے مذہب کے اعتماد کے سہارے ایک مکمل اور مضبوط لڑکی دکھائی دے رہی تھی۔اس کا کھلے کھلے گلاب کے مانند چہرہ ہرایک کی توجہ کامر کزبنا ہواتھا۔

دو کشمیر" اسے لگااس کے دل پر کوئی ایسی شے گری ہو جیسے پتھر کا ٹکڑا جھیل میں گراہواور پانی اچھل کر چاروں کناروں سے جا مکرایا ہو۔ مگریہ پانی نہیں تھالہو تھا۔

"بی بی! بی بی! کیاآپ یہی گیت سنا یا کرتی تھیں ہم کو۔" اس نے پر خیال انداز میں بخت بی بی کودیکھا پھر مولوی خضر محمر کاچېره د کیھنے لگی۔ جہاں اشک بہہ رہے تھے۔

''ہاں۔ایسے ہی بہت سے اور بھی گیت۔'' بی بی ابھی تک اپنے ہی لفظوں میں گم تھیں پھریک دم چونک کر اسے دیکھاجوان کی گودسے جھٹکے سے سراٹھاکر کھڑی ہو گئی تھی۔

'' کیا ہوامیری بچی۔'' پھر ملکے سے سر جھٹکتے ہوئے ہنسیں۔'' میں بھی پاگل ہوں ایسے ہی کیابس بچھ گنگناتی

اس نے سراٹھا یااور کچھ کہنے کولب کھولے مگر دوسرے پل ہونٹ جھینچ لئے اور ملکے سے مسکرادی۔

''ہاں۔ماضی کی باتیں یاد کرنے بیٹھیں تودل پر عجیب ساسحر طاری ہوجاتا ہے۔آپ کی آوازاب بھی اتنی متر نم ہے بی بی!" وہ بہت نرمی سے بی بی کا ہاتھ پکڑ کر سہلانے لگی۔

مولوی خضر محمد اسے دیکھتے رہ گئے۔ان کا خیال تھاوہ کشمیر کے حالات کے بارے میں ضرور کوئی سوال پوچھے گی مگرانہیں مایوسی ہوئی۔ تاہم انہوں نے خود کو بیہ سوچ کر تسلی دی کہ وہ ایک نرم دل رکھنے والی اور ہمدر د لڑکی ہے۔ یقبیناً یہاں رہے گی تو یہاں کے حالات کو ضرور محسوس کرے گی۔اس کااس گیت پر چو نکنا پھر '' ہائے مومنہ! بیچارہ کیسے سانجھ سویرے تیرے درشن کے لئے خوار ہوتاتھا۔ پر تو بھی پوری ڈشٹ تھی ذرا بھی توکر پانہ کی۔" کو بتااس کے گھورنے کے باوجو داس پرانے قصے کو یاد کرکے لطف اٹھانے لگی۔

سر جن سنیل اندر داخل ہواتب کہیں جاکراس کی زبان اور ہنسی کو ہریک لگاتھا۔ مومنہ نے شکراد اکیا۔

''آیئے آیئے سنیل جی ! آج توآپ بہت تھک گئے ہوں گے' زخموں کا اندمال کر کے۔'' کو بیٹااس کیل ئے بھی چائے کا کپ تیار کرنے لگی۔

''ہاں۔آج ہی دوآپریشن نمٹانے تھے۔ کیا کرتا۔ کل توہڑ تال ہے اوراد ھر مریض ہمارے مسائل سمجھے بغیر چیخاچلاناشر وع کردیتے ہیں۔اینی ویز، مس مومنہ!آپ سنایئے کیسالگاہمار اہاسپٹل آپ کو؟" اس کی ساری توجه یک دم مومنه کی طرف ہو گئی اور لبوں پر خمار آلود مسکر اہٹ کھیلنے لگی۔

" ہاسپٹل کوخوب صورت تو کہہ نہیں سکتے۔" وہ چائے کا گھونٹ بھر کر پر مزاح انداز میں بولی۔

"ویسے ہاسپٹل چاہے کسی بھی ملک اور خطے کا ہوسب ایک سے ہی ہوتے ہیں۔ وہی بو، وہی تکلیف سے کراہتے مریض۔وہی نو کیلے خو فناک انسٹر ومنٹ،وہی کرب انگیز آہیں۔سسکیاں۔"

ہاسپٹل میں زیادہ تر تعداد بڑی عمر کے ڈاکٹر زکی تھی۔ چندایک کے علاوہ جن میں خود مومنہ ، کویتااور سر جن سنیل شامل تھے۔ سنیل نے بڑی پبندیدہ نظروں سے مومنہ کودیکھا تھااور پورادن مومنہ اس کی نگاہوں سے جزبر ہوتی رہی۔

اس کا پہلادن تو تعارفی ساتھا۔وہ سر جن جگن ناتھ کے ہمراہ بس معاون کی حیثیت سے گھومتی رہی۔جب فارغ ہوئی توڈیوٹی روم میں چلی آئی جہاں کو بتا چائے سے لطف اٹھاتی نظر آئی۔

"آیئے آیئے سرجن! بتایئے کیاسیوا کی جائے؟" اسے دیکھ کراس نے اپناکپ ٹیبل پرر کھ کرمیز بانی کے فرائض نبھانے کی ایکٹنگ کی۔وہ ہنس پڑی۔

"میزبان ڈاکٹر! بس ایک کپ مزے دار چائے کا۔" وہ خود کو کرسی پر گراتے ہوئے بولی۔

"مومی! تو تواور نکھر آئی ہے۔ کتنے سے بعدد کھے رہی ہوں تجھے۔ پوری پد منی لگ رہی ہے۔" کو بتا کی نظریں اس کے چہرے پر تھیں۔ وہ سکول گرل کی طرح جھینپ گئی۔

''تیری مکھن لگانے کی عادت بچین سے اب تک ہے کیا؟'' اس نے گھورتے ہوئے کہا تو کو یتا مہننے لگی۔

"اور تخصے یقین نہ کرنے کی بیاری اب تک ہے۔ یاد ہے نہر کے پاس تیرے جانے کے سے سے پہلے ہم دونوں ٹہل رہے تھے تو۔"

" الله مومنه كى بات درست ہے۔ السيكل توسارے ايك سے ہوتے ہيں۔ ان ميں آنند كہاں۔" كويتاكالهجه د صیمااور بجھاہواسا تھا۔مومنہ نے چونک کراس کی طرف دیکھا مگر دوسرے پل وہ ہنس رہی تھی۔

«دبس سنیل جی۔ میں تو کہتی ہوں مومنہ جیسی دوچار ڈاکٹر زاور آجائیں توبیہ ہاسپٹل، ہاسپٹل نہیں رہے گا بلکہ گلستان لگنے لگے گا۔" کو یتا کی اس بے ساختہ تعریف نے اسے شپٹادیا۔اس کے رخساروں پر سرخی دوڑ گئی۔

ڈاکٹر سنیل کوالیم مسرت ہوئی گویا کو پتانے اس کے دل کے احساسات کوزبان دے دی ہو۔اس کے دل کی بات کردی ہو۔

کمرے میں سریش نے آگر مومنہ کواس کے مہمانوں کے آنے کی اطلاع دی۔ تب کو پتااسے جھڑ کتے ہوئے

"برهو۔اطلاع کیادے رہے ہو۔ان مہمانوں کو پہیں لے آئو۔"

« نہیں نہیں رہنے دو۔ میں دیکھتی ہوں خود جاکر۔ " مومنہ جلدی سے کرسی جھوڑ کر کھڑی ہو گئی۔

سریش کی اس اطلاع پر اس کادل عجیب سی انتفاہ میں ڈو بانتقااور دو سرے بل خوشگوار انداز میں یوں د ھڑ کئے لگا گویا پہلوسے نکل آئے گا۔اسے یقین تھااس سے ملنے غازی شاہ ہی آیا ہو گا۔ ہاں ایک وہی تورہ گیا تھا جس سے اس کی ملا قات اب تک نہ ہو سکی تھی۔

وہ مسرت آمیز احساس اور د ھڑکتے دل کے ساتھ باہر لیکی۔سریش نے اسے بتایاتھا کہ اس کا مہمان ہاسپٹل کے گیٹ پر ہی سفید گاڑی کے پاس کھڑا ہے۔

وہ ڈاکٹرز کی متعدد گاڑیوں سے گزر کر داخلی گیٹ کی طرف آئی تواسے دور ہی سے سفید گاڑی نظر آگئی جس کے بیک ڈورسے کوئی پشت لگائے کھڑا تھا۔اس کے قدم ایک سرخوشی سے اس گاڑی کی طرف اٹھنے لگے۔جونہی وہ قریب پہنچی اس کے اعصاب کو بڑے زور کا جھٹکالگا۔ بے حد سر عت اور چا بک دستی سے اسے دروازہ کھول کر اندر گھسیٹ لیا گیا تھا۔ یہ سب کچھ اس قدراچانک ہوا تھا کہ وہ اس حملے پراپنے بچائو کی تدبیر بھی نہ کر سکی۔

دوسرے بل گاڑی فراٹے بھرنے لگی تھی مگر وہ مائوف ذہن کے ساتھ بس پھٹی بھٹی آنکھوں سے اس ریوالور کو محسوس کررہی تھی جواس کے پہلوسے لگاہوا تھااوراس کی ذراسی حماقتی چیخ پراسے ہمیشہ کے لئے خاموش کر

گاڑی ناآشار استوں کی جانب بھاگ رہی تھی۔ بڑے بڑے در ختوں کے حجنٹر تیزی سے پیچھے کی جانب دوڑ رہے تھے۔

خوش آمدید۔ سرجن مومنہ طارق احمد!" دروازے کے عین وسط میں کھڑے شخص نے سرکوہاکاساخم دے كر گويااس كااستقبال كيا\_

اس کی روح تک میں سناٹااتر گیا۔اونچالمباوجود' سفید شلوار سوٹ میں ملبوس تھا۔ چہرے پر سرمئی رنگ کا نقاب تھا۔البتہ دوسنہری آنکھیں سر د تاثرات کے ساتھ اس کے چہرے پر جمی تھیں۔

''طلحہ! اتنی نازک سر جن کے لئے اس آتش گیر کھلونے کی کیاضر ورت تھی۔'' وہاب اس کے پیچھے کھڑے شخص سے مخاطب تھاجواس کی بات پر خفیف ساہو گیااور جلدی سے ریوالور والاہاتھ نیچے کر لیا۔

"اس اس ساری زحمت کی وجہ مجھے یہاں کیوں لایا گیاہے؟" وہ نقاب سے جھا نکتی اس کی سر دآنکھوں سے نگاہیں ہٹا کر خوف سے دھڑ کتے دل کے ساتھ بولی پھر لہجے کو کمپوز کرتے ہوئے بولی۔

''آپ لوگ شاید مجھے نہیں جانتے کہ میں کون ہوں۔اگر جانتے توالیی حماقت ہر گزنہ کرتے۔''

"يني تود كھ ہے سر جن كه ہم آپ كو جانتے ہيں۔" نقاب پوش كى آوازا تنى سر داور كاٹ دار تھى كه مومنه كو ا پنی ریڑھ کی ہڑی میں سنسناہٹ دوڑتی محسوس ہونے لگی۔اس کادل بہت زور سے دھڑ کا۔

یه ایک انتهائی اعصاب شکن حمله تھا مگراس نے بڑی کو ششوں سے اپنے منتشر اعصاب اور حواس کو مجتمع کرتے ہوئے اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے شخص کا چہرہ دیکھاجو بڑھی ہوئی داڑھی اور سیاہ گلاسز میں واضح نہیں تھا۔ اگلی سیٹ پراسے بحلی کی تیزی سے گاڑی میں کھسیٹنے والا شخص بیٹھا تھااور کسی مجسمے کے مانند ساکت سیاٹ چہرے کے ساتھ ڈرائیونگ کررہاتھا۔

اف کیسادل دہلادینے والامنظراس کی آنکھوں کے سامنے تھا۔اس کی سوچ میں یہ ہیبت بھر رہی تھی کہ وہ اغوا کی جار ہی ہے یقیناکسی کے دھوکے میں یا پھر اسے ہی ٹارگٹ بنایا گیا تھا مگر کیوں؟اس کی توکسی سے دشمنی نہ تھی۔لا تعداد سوالات،اندیشے اس کے دل کی کانپتی دیواروں پر محوِر قص نصے مگر لفظوں میں ڈھل کر زبان سے ادا نہیں ہو بار ہے تھے۔

گاڑی مختلف راستوں سے ہو کر' ناآشار استوں سے گزر کرایک مخدوش عمارت کے سامنے رک چکی تھی۔

'' یہ۔ بیتم لوگ مجھے کہاں لے آئے ہو؟'' اس کے حلق میں پھنساہوا گولہ چیج کی صورت میں نیچے اترا۔اس کا ول خوف کی دلد لی زمین میں دھنستا جار ہاتھا۔

"مم۔ میں وہ نہیں ہوں جس کے دھوکے میں تم لوگ مجھے لائے ہو۔ پلیزر حم کرو۔" اس کی آٹکھوں میں بانی اترآیا مگراسے اغواکرنے والے ، سر دسر دسی خاموشی کے ساتھ اسے ربوالور کی زدمیں نیچے اتار کرآگے بڑھانے لگے۔ پتانہیں وہ کن کن راستوں سے گزار کراسے لے جارہے تھے۔ مارے خوف کے اس کے قدم "اب مزید کسی سوال کی اجازت تمہیں نہیں دی جائے گی۔" وہ یکدم بولا تھااور وہ ہونٹ جھینچ کررہ گئ۔ پھر وہ ایک لڑے کو اشارے سے بلا کر اس کی طرف رخ کرتے ہوئے بولا۔

"پیاڑکا تمہاری مدد کرے گااور پچھ سامان ہے۔ ہے تو ناکا فی مگر ہمارے پاس فی الوقت اتناہی ہے اور ہاں۔
ایک بری خبر کہ تمہیں اس ساری محنت کا کوئی معاوضہ نہیں ملے گا۔ تمہیں یہ کام بلا معاوضہ کر ناہو گا۔" اس
کے لہجے میں ہنسی کار نگ ابھر اتھا۔ مومنہ کولگا جیسے وہ اس کی ہتک کر رہاہو۔ نقاب کے پیچھے اس کی بے بسی پر
جی کھول کر ہنس رہاہو۔

مومنہ نے اس کے چبرے سے نظریں ہٹالیں اور ہاتھ بڑھا کر اس کے ہاتھ سے بیگ چھین کر اس کے سامنے سے ہٹ گئی۔

وہ کل سات زخمی تھے جن میں چندایک تو بڑی بری طرح مجر وح تھے۔ یہ اس کے لئے بڑا تلخ تجربہ تھااور جن حالات میں یہ کام انجام دینے پر مجبور تھی اس کے اعصاب کے لئے خاصابو جھ ثابت ہورہا تھا۔ اس پر سامان مجھی ناکا فی تھا۔ وہ بری طرح جھنجھلا گئی۔

«کم از کم مجھے اتنامو قع تودیاجاتا کہ میں کچھ سامان ہی لے آتی۔" وہ بڑ بڑائی۔

مزیدار دوکت پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں:

www.pakistanipoint.com

وہ اب پلٹ کر اندر کی جانب بڑھ گیا تھا۔ اسے بھی پیچھے لایا گیا۔ یہ ایک ہال نما کمر اتھا۔ اس کے اعصاب یہاں آ کر بری طرح متاثر ہوئے تھے۔ اس کی آٹکھوں کے سامنے خون میں لت بت زخمی پڑے تھے۔

ایک کمھے کے لئے اس نے اذبیت کے عالم میں آٹکھیں بند کرلیں۔

" نه جائے گا۔ اذبت ناک منظر گم نه ہوں گے کیونکه به خواب نهیں ہے ' حقیقت ہے۔ سفاک حقیقت۔ اسے نہ جائے گا۔ اذبت ناک منظر گم نه ہوں گے کیونکه به خواب نهیں ہے ' حقیقت ہے۔ سفاک حقیقت۔ اسے آنکھیں کھول کردیکھواور محسوس کرو۔ " اس کی بھاری آوازاس کی بیثت سے ابھری تواس نے آنکھیں کھول دیں۔

"میراخیال ہے کہ تمہیں کسی وضاحت کی ضرورت نہیں پیش آئے گی کہ ہم نے تمہیں یہاں کیوں زحمت وی ہے۔"

وہ ہونٹ جینیج۔ عجیب احساسات کے ساتھ تختوں پر لیٹے زخمیوں کودیکھتی رہی پھرپلٹ کر مضطربانہ انداز میں بولی۔

'' یہ کام توآپ لوگ کسی میل سر جن سے بھی لے سکتے تھے یا کسی بھی سینئر ڈاکٹر سے۔میر اہمیا نتخاب کیوں کیا گیا؟''

# زیدار دوکت پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں:

# www.pakistanipoint.com

''ایک سرکاری ہاسپٹل میں تواجیھا خاصامعاوضہ مل جاتا ہوگا سر جن! مگر افسوس یہاں تہہیں زیادہ محنت بلامعاوضہ کرناپڑی۔'' وہ تھہرے تھہرے لہجے میں بولااور ایک افسر دہ سی سانس بھرتے ہوئے زخمیوں کی طرف اشارہ کیا۔

" یہاں سیمیر کے نہتے مسلمانوں کامعاملہ ہے۔ یہاں توبلامعاوضہ علاج کرناہوگا۔ جذبہ ہمدردی اور جذبہ ہم فدہ ہیں 'خون میں اگر بیجان پیدا کر رہاہو توبلامعاوضہ ہے بھی نہیں ہے۔ دیکھا جائے تواس کامعاوضہ تو جمع ہورہا ہے اوپر کے بینک میں۔ خیر۔" وہ یک دم جذباتی کمحول کی گرفت سے خود کو نکال کر سر کو خفیف سی جنبش دے اوپر کے بینک میں۔ خیر۔" وہ یک دم جذباتی کمحول کی گرفت سے خود کو نکال کر سر کو خفیف سی جنبش دے کر رہ گیا۔" ہے باتیں آپ سرکاری لوگ کہاں سمجھ سکتے ہیں۔ یہ توہم دیوانوں کی باتیں ہیں۔ آپکوبہ حفاظت جھوڑ آئیں گے ہمارے آدمی۔" وہ پلٹ کرآگے بڑھ گیا۔ وہ بھی قدم اٹھانے لگی مگر پلٹتے قدموں میں ایک بو جھل سی کیفیت تھی۔

باہر نکلی تو کھلی فضار خساروں پر خنک خنک سی محسوس ہونے لگی۔اسے حیرت ہوئی کہ جاتے وقت توبہ راستہ ہر گزنہیں تھا۔ کوئی دوسراہی پیچیدہ قسم کاراستہ تھا۔

"سرجن!" وه چلتے چلتے رک کراس کی طرف بلٹا۔ لازماً سے بھی تھی ناپڑا۔ "میر اخیال ہے تمہاری تھکن اور ناراضی شایداس سے دور ہو جائے۔" اس نے جیب سے چند بڑے بڑے نوٹ نکال کراس کی طرف بڑھائے۔

# www.pakistanipoint.com

''ا گرموقع دیاجاتاتوآپ یہاں کبھی نہ آتیں۔'' اس کی معاونت کر تالڑ کاطنز سے ہنساتوایک زخمی کے بازوپر بینڈ تنج کرتے کرتے اس نے سراٹھا کرنا گواری سے اس کی طرف دیکھا۔

''میرے خیال سے کسی قشم کی دھو کہ دہی کے بجائے یہ کام امن اور سچائی کے ساتھ بھی ہو سکتا تھا۔'' اس کے دل میں نقاب پوش کے لئے شدید غصہ تھا۔

تین گھنٹے کی مسلسل محنت نے اسے اتنا نہیں تھکا یا تھا جتنا اسے اپنی سوچوں اور ذہنی کو فت نے نیم جان کر دیا تھا۔ وہ ہاتھ دھو کر تولیے سے پونچھ رہی تھی۔ جب ہال کا در وازہ کھلااور وہی نقاب پوش اندر داخل ہوا۔

''اتناساکام توہم بھی بہ آسانی کر لیتے ہیں سر جن۔'' اس نے نیم غنودہ پڑے زخمیوں پر ایک اطمینان بھری نظر دوڑائی پھر نظریں اس کے چہرے پر مر کوز کر دیں۔

''تو پھر مجھے زحمت دینے کی کیاضر ورت تھی؟'' وہ شکریہ کے بجائے اتنے دل شکن جملے پر را کھ ہو گئی۔

'' پتانہیں کیاسوچ کر تمہیں بیر زحمت دے ڈالی۔'' اس نے ایک گہری سانس تھینچتے ہوئے پر ملال سی نظریں اس پر ڈالیں۔

اس باروہ غیر محسوس طور پر چونک گئی۔اس کے لہجے میں پچھ تھا یاآ نکھوں میں جو مسلسل اسے چونکار ہاتھا۔اس کی سوچوں کے سمندر میں ایک تلاطم پیدا کر رہاتھا۔ «ہم تمہیں اپنے مجاہد بھائیوں کے لئے پھر زحمت دیں گے۔ " یہ کر وہ دوقدم بیجھے ہٹ گیااور چہرے پر پڑی نقاب اتار دی۔

گاڑی ست روی سے آگے بڑھ گئی مگر مومنہ کی نگاہیں توجیسے پیچھیے ہی رہ گئی تھیں۔

ہواکے جھونکوں سے ہلکورے لیتے بھورے بال، چوڑی پیشانی کے نیچے دوسنہری آنکھیں، تراشیدہ تیکھی ناک اور بھورے رنگ کی خوشنماداڑھی۔ گاڑی دور ہوتی چلی گئی مگروہ چېرہاس کی نظروں سے او جھل ہو کر بھی او حجل نه ہوا تھا۔اسے لگااس نے اس شخص کو پہلے بھی کہیں دیکھاہے مگر کہاں؟

شایدلندن میں جب وہ سٹوڈنٹ تھی یاہاسپٹل میں جب ہائوس جاب کررہی تھی یا مگر کہاں؟اس کے ذہن پر عجیب سابو جھ آن گرا۔اس نے تھک کر سیٹ کی پشت پر ٹیک لگا کربدن کو ڈھیلا چھوڑ دیا۔ تھکن ہر مسام سے پھوٹتی محسوس ہور ہی تھی۔ سفید گاڑی اسے ہاسپٹل سے دور اتار کر نگاہوں سے او حجل ہو گئی مگروہ کتنی دیر اس جگہ کھڑی اس عجیب وغریب واقعے پر غور کرتی رہی پھر سر حجھٹک کر ہاسپٹل کے بجائے گھر چلی آئی۔

مسلسل کئی گھنٹوں کی ذہنی اور جسمانی تھکن نے اسے اتنانڈ ھال کر ڈالا تھا کہ بستر پر بڑتے ہی نیند کی وادی میں اتر گئے۔جب آنکھ کھلی تو بخت بی بی اس کے کمرے میں تھیں۔

''بہت تھک گئی ہو کیا؟'' انہوں نے جھک کراس کی پیشانی پر بوسہ دیااوراس کے سر ہانے بیٹھ کراس کا سر سہلانے لگیں۔

احساسِ تذکیل نے مومنہ کی رگوں میں طوفان مجادیا۔اس کادل چاہاوہ اسکامنہ نوچ لے۔اس کے رخسار غصے سے لال انگارہ ہو گئے۔

"بے شک۔ میں آپ کو سرکاری معاوضہ تو نہیں دے سکتا جس کے لئے آپ نے اتنے سال تعلیم حاصل کی

« مسٹر اپنی حد میں رہو۔ میری جاب میر اپر سنل افیئر ہے۔ وہاں مجھے کیاماتا ہے کیانہیں ' اس سے تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے۔" وہ گویا پھٹ پڑی اور رخ پھیر کراپنے اندر کا ابال دبانے کی کوشش کرنے لگی۔واپسی کے راستوں سے وہ ناواقف تھی ورنہ اس کادل جاہ رہاتھاا یک لمحہ تاخیر کئے بغیریہاں سے بھاگ جائے۔

"بجافر ما یا۔ بیہ خالص تمہار اذاتی معاملہ ہے۔" اس نے ایک ملکی سی سانس بھرتے ہوئے اس کی طرف دیکھا پھر مضمحل سے انداز میں ہنس دیا۔

" پیته نهیں کیوں ہم دوسر وں سے اتنی تو قعات وابستہ کر لیتے ہیں کہ جب ٹو ٹتی ہیں تورگ رگ میں اشتعال پیدا ہوجاتا ہے۔ دل لہو ہوجاتا ہے۔ خیر ... "اس نے سر کو ملکے سے جنبش دے کرایک گہری سانس تھینچی۔

''اوکے سر جن۔خداحافظ۔''

اس کے اشار سے پر سفید گاڑی اس کے پاس آرکی۔وہ اس کی طرف دیکھے بغیر جلدی سے بیک ڈور کھول کر بیٹھ

"اسے خبر بھی ہے میرے انڈیاآنے کی پھر بھی نہیں آر ہاملنے۔" اس کادل یک لخت براہو گیا۔ عجیب سی چوٹ دل پر پڑتی محسوس ہوئی۔

''وہ اگرآپ کا پناخون ہو تاتوابیا بے پر وااور بے مروت ہر گزنہ ہو تا۔'' وہ بیڈ سے نیچے اتری اور سلیپر پہن کر باتھ روم کی جانب بڑھ گئی۔

«مو۔ منہ۔" مولوی خضر محمد نے اسے سخت فہمائشی نظروں سے دیکھا۔

بخت بی بی نے سر جھالیااور کانیتی انگلیوں سے بستر کی سلوٹیں ٹھیک کرنے لگیں۔

"وہ میر اخون نہیں ہے تو کیا ہوا۔ تربیت تواس کی میں نے ہی کی ہے۔ بخت کی گود میں بل کر بڑا ہوا ہے۔خون سے کیا ہوتا ہے۔ سارار نگ تو تربیت اور محبت کا ہوتا ہے۔ آج کے بعد میں تمہارے منہ سے ایسی کوئی بات نہ سنوں یادر کھنا۔" مولوی خضر محد بڑی ناراضی سے کہہ کر کمرے سے چلے گئے۔

وہ ہاتھ میں تولیا پکڑے مجر موں کی طرح کھڑی رہ گئی۔ بے سوچے سمجھے بول دینے والے جملے پرا تناشدید رد عمل ہو گااس کے گمان میں بھی نہ تھا۔

دو کیا ہوا جو میں نے اسے جنم نہیں دیا۔ جنم دینے والی بھی توایک عورت تھی نا۔ جب اس کی دادی نے اسے میری گود میں دے کرآنکھیں بند کی تھیں تب وہ آٹھ سال کا تھا تب سے لے کراب تک میں نے اسے ایک بار بھی اپنی سگی اولاد کے سوائچھ نہیں سمجھا۔نہ مولوی صاحب نے۔"

''میر اتو خیال تھاتم طارق ہائو س جائو گی۔زہر ہ کا فون تھا، پوچھاتمہارا۔ میں نے کہایہ توآتے ہی سوگئ ہے۔''

" ہاں۔ جاناتو وہیں تھا مگر۔ بس۔" اس نے پھر آئکھیں موند لیں۔

"مولوی جی کہہ رہے تھے کہ لگتاہے ہماری بیٹی توپہلے دن ہی کوئی میجر آپریشن کرکے آئی ہے۔"

وہ بے اختیار ہنس پڑی اور اٹھ کرنی بی کے گلے میں بانہیں ڈال دیں۔

'' پیه خوش فنهمی توانهیں ہو گی نا۔آخر بیٹی ہوںان کی۔''

"ارے ہاں۔ ڈاکٹر کو بتاکا بھی فون آیا تھا۔ تم سور ہی تھیں میں نے جگایا نہیں۔اسے بڑی حیرت ہور ہی تھی جب میں نے کہا کہ تم سور ہی ہو۔"

بخت بی بی کی بات سن کراس کے مسکراتے لب بے ساختہ سکڑ گئے۔

کو بتااور سنیل یقینااس کے اس طرح غائب ہو جانے پر تشویش میں مبتلا ہو گئے ہوں گے کہ وہ تواپنے گیسٹ کو ریسیو کرنے گئی تھی اور خود ہی اڑن چھو ہو گئی۔اس کے تصور پر دوسنہری آنکھیں اور وہ سر دسر دلہجہ چھا گیا۔

''بی بی۔غازی شاہ کب آئے گا؟'' اسے بے اختیار غازی شاہ یاد آگیا اور وہ خود بھی اپنی اس کیفیت پر حیر ان رہ گئی کہ اسے غازی شاہ کا خیال کیوں آگیا۔

"اسے خبر تودے دی تھی میں نے تمہارے انڈیا پہنچنے کی۔ آجائے گاکسی دن۔" بی بی کے بجائے مولوی خضر محمر کمرے میں داخل ہوتے ہوئے بولے۔ ''آگئیں بیٹاجان! بی بی اور مولوی صاحب کیسے ہیں؟'' انہوں نے آئینے میں اس کے ابھرتے عکس کو دیکھ کر مسکراہٹ اچھالی۔

''ٹھیک ہیں۔'' وہان کے بیڈپر گر گئی اور ریموٹ اٹھا کرٹی وی آن کیا۔اد ھر ایک دوچینل بدلے پھر دوبارہ آف کر کے ریموٹ ایک طرف ڈال کراضطراری انداز میں بیڈسے اتر گئی۔

"امی! کشمیر کے مسلمانوں پر توبے حدظلم ہورہاہے۔ یہاں کے حالات توبہت خراب ہیں۔آخریہ کب تک چلتارہے گا؟" وہان کے نزدیک دیوارسے لگ کر متاسفانہ لہجے میں بولی۔امی کاہاتھ اپنی ساڑھی کے پلوپر لمحہ بھر رکا،وہ اس کی طرف پلٹیں۔

" تم نے کی کر لیاہے؟"

"جی۔" اس نے امی کا چہرہ دیکھا پھر صوفے پر سرتھام کر بیٹھ گئی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے وہ سارے زخمی مجاہد پھر نے لگے جن کے زخموں کا اند مال کر کے وہ آئی تھی۔ جن کو نعر وہ تکبیر پڑھنے اور جد وجہد آزادی کے بالکل جائز مطالبے پرٹارچر سیل کا نوالہ بنایا جارہا تھا۔ جنہیں غلام بنانے کے لئے بھیانک مظالم ڈھائے جارہے شخے۔

مزیدار دوکتبیڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں:

www.pakistanipoint.com

'آپ بھی خفاہو گئیں بی بی!' وہ دل گرفتہ ہو کران سے لیٹ گئی۔ خفت اور ندامت کے احساس سے اس کی آئی ہو گئیں۔ آئا تھیں گیلی ہو گئیں۔

"نه بیٹی! خفاتو مولوی جی بھی نہیں ہوئے تم سے۔ہاں بس تھوڑے دکھی ہو گئے۔" بی بی نے اس کا سر تھیکا۔

"میں انہیں منالیتی ہوں۔میر امطلب بیہ ہر گزنہیں تھابی بی! میں توغازی شاہ کی بے پر وائی اور بے مر وتی کی بات کرر ہی تھی۔اتنے بر سوں بعد آئی ہوں مگر وہ مجھ سے ملنے بھی نہیں آیا۔ایک فون تک نہیں

کیا۔ بچین کی وہ معصوم صور تیں بھی گم ہوتی جارہی ہیں۔" وہ پلکوں کی لمبی جھالروں کو جھیک کرنمی کی د ھند کو جھٹکنے لگی۔

'' چپلو چپوڑو۔ تم دل برامت کرو۔ وہ آئے گا تو مولوی جی اس کی خوب خبر لیں گے۔ تم منہ ہاتھ دھولو۔ میں کھانالگاتی ہوں۔'' بی بی محبت بھرے لیجے میں بولیں اور اس کا سرتھیک کر کمرے سے نکل گئیں۔

☆...☆...☆

"تو تمہیں مولوی جی نے اپنے رنگ میں رنگنا شروع کر دیا؟" پاپا کمرے میں داخل ہوتے ہوئے بر ہمی سے گویا ہوئے۔

« بتمهین آئے ہفتہ بھر ہواہے اور تم نے خود کوان سیاسی معاملوں میں الجھاناشر وع کر دیا۔ "

" پاپا! پیه صرف سیاسی معامله نهیں ہے۔ " اس نے پلٹ کر پاپاکوشاکی نظروں سے دیکھا۔

" مجھے بابانے کچھ نہیں بتایا۔ میں بھی آنکھیں رکھتی ہوں۔ یہاں میڈیاپر سنسر ہے تو کیا ہوا۔ بھارتی درندوں کے مظالم تو کھلی سڑکوں پر دکھائی دیتے ہیں۔"

"اچھابس۔" ممی نے گھبرا کراس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر ہلکاد بائوڈالااور پھر طارق احمد کا چہرہ دیکھا۔

''طیک ہے تم بھی جانتی ہو۔ میں بھی جانتا ہوں بلکہ ہر کشمیری باخبر ہے مگر آئندہ تم اس موضوع پر بات نہیں کروگ۔'' وہ دبنگ لہجے میں بولے۔ پھر ممی کی طرف دیکھ کر بولے۔

"چلوز ہر ہ۔ بہت دیر ہور ہی ہے۔" وہ کمرے سے نکل گئے۔ مومنہ ان کی اس بے حسی، سنگ دلی پر گنگ سی رہ گئی۔

# www.pakistanipoint.com

ایک ایک مجاہد کازخم وہ اپنے دل پر لے کر وہاں سے آئی تھی۔ ان کے جذبہ جہاد نے اسے اندر سے جھنجھوڑ دیا تھا۔ اس کی روح نے ایک نئی کروٹ لی تھی۔ کیسے کیسے زخمی تھے مگر کسی کے لب پر آہ یا سسکی نہیں تھی۔ بلکہ یوں مسکر امسکر اکر اس سے باتیں کر رہے تھے جیسے جنت کے باغوں میں بیٹھے خوش گیبیاں کر رہے ہوں۔ بال ۔ وہ سارے جنت کے ہی تو مہمان تھے۔ زمین پر اتر سے تھے اسلام کی سربلندی کے لئے۔ اس نے آنکھیں بند کر کے سرصوفے کی پشت پر ٹکالیا۔

"مومو!" امی نے اس کے کندھے کو ملکے سے تھ پا۔

دو کیاسو چنے لگیں بدٹی ؟"

''سوچ نہیں رہی ہوں' بلکہ دیکھ رہی ہوں۔وہ سب کچھ جوبیہ آنکھیں نہیں دیکھنا چاہتیں۔اب سوچنے کاوقت کہاں ہے امی!اب تومیدان عمل میں اترنے کاوقت ہے۔اب تومسلمانوں کے یک جاہو جانے کاوقت ہے۔'' اس کی آواز بھراگئی۔

"میراخیال ہے تم تھک گئی ہو۔آرام بھی نہیں کیا ہو گانا۔" امی اسے بیار سے بچکارنے لگیں۔

"امی!" اس نے شاکی نظروں سے انہیں دیکھااور کرب آمیز احساس کے ساتھ لب جھینچ لئے۔

'آرام ہی توکرتی رہی اب تک اور اسی بات پر دکھی ہوں۔ کیاآج تشمیری مسلمانوں کوآرام نصیب ہے؟ کیا راتوں کی نیندیں انہیں میسر ہیں؟امی ہے دھرتی تو کھولتا ہوا لہو بن گئی ہے اور کس دھڑ لے سے بھارتی حکومت باہر یہ پروپیگنڈہ کرتی پھرتی ہے' یہ نثر مناک جھوٹ بولتی پھرتی ہے کہ مقبوضہ کشمیر کے عوام نے الیکشن کے "خیریت ؟ پر کاش سے جھگڑا ہو گیا ہے کیا؟" مومنہ نے مذاق سے اسے چھیڑا۔

«جھگڑا؟" اس نے ہلکی سی سانس تھینجی۔

''یہ تو بہت معمولی سالفظ ہے۔ یہاں تک بات ہوتی تو… خیر۔'' وہ جیسے کسی جذباتی کہمے کی گرفت سے خود کو نکالتے ہوئے ہنس دی پھر رسٹ واچ پر نگاہیں ڈال کر بولی۔

''اب میں چلوں۔ پہلے ہی دیر ہو گئے ہے ادھر باتیں بگھارتے بگھارتے۔ ڈیوٹی روم میں میرے مریض بیٹے مجھے کو س رہے ہوں گے اور جگن جی کے سامنے کوئی بھی بنتی (معذرت) نہیں چلتی۔اوکے۔'' وہ ہاتھ ہلاتی نکل بھا گی۔مومنہ بھی اپناسامان سنجال کر کرسی سے اٹھ گئی۔

☆...☆...☆

ڈیوٹی سے فارغ ہونے کے بعدوہ پار کنگ ایر یامیں اپنے شولڈربیگ پر جھکی گاڑی کی چابی ڈھونڈر ہی تھی جب سرجن سنیل اس کے قریب چلے آئے۔

«مومنه جی!" اس نے سراٹھا کراسے دیکھا۔

www.pakistanipoint.com

''وہ تمہیں بہت چاہتے ہیں جان! نہیں چاہتے کہ تمہیں کوئی گزند پہنچے۔'' ممی اپناپر ساٹھا کراس کے رخسار کوسہلاتے ہوئے بولیں۔

''ایباکرو۔کویتاکے پاس چلی جائو یا پھر نورین کی طرف ہوآئو۔ بہت دنوں سے وہ تمہیں یاد کررہی ہے۔دل بہل جائے گا۔''

پاپاکی گاڑی کاہارن بجنے لگاتوممی اس کی پیشانی چوم کر سرعت سے کمرے سے چلی گئیں۔

☆...☆...☆

وہ ہاسپٹل آئی تو کو بتانے اسے آڑے ہاتھوں لیا۔

'' یہ اچھی رہی۔اپنے گیسٹ کے ساتھ فرار ہو گئیں اور ادھر ہم جناب کی واپسی کی گھڑیاں گنتے رہے۔''

"سوری کوی! مجبوری ہی کچھالیں ہو گئی تھی۔" اس نے چہرہ اپنے بیگ پر جھکالیااور زپ کھولنے لگی۔

''اوہو۔ مجبوری کیسی مجبوری؟ کوئی مدماتاراج بوت تو نہیں آگیا تھااڑن کھٹو لے میں۔'' وہاس پر جھگی۔

"کوی۔ بہت مار کھائے گی۔ ابھی تیری صحبت کااثر نہیں ہوا مجھ پر۔ ایسے راج پوت تجھے ہی مبارک۔" اس نے پرس اسے جڑدیا۔ ''ڈاکٹر سنیل! کوئی کسی کوزندگی نہیں دے سکتااور کوئی اس کے لکھے سے پہلے اسے موت سے ہمکنار نہیں کر سکتااور پھر میں تنہاہر گزنہیں ہوں۔ میرے ہمراہ میرے اللّٰہ کی عظیم ذات ہے جس کی موجودگی کا حساس سکتااور پھر میں تنہاہر گزنہیں ہونے دیتا۔ اسے کسی بھی خوف میں مبتلانہیں کر سکتا۔ آئی ایم تھینک فل ٹویو۔ آپ نے میرے لئے اتنی فکر مندی ظاہر کی۔ اللّٰہ حافظ۔'' وہ پلٹ گئی۔

ڈاکٹر سنیل اپنی جگہ کھڑا اسے دیکھار ہا۔ جب اس کی گاڑی پارکنگ ایریاسے نکل گئی تووہ ست قدموں سے پلٹا اور ٹھٹکا۔ گول ستون سے ٹیک لگائے کو بتا کھڑی تھی۔ اپنے آوور آل کی دونوں جیبوں میں ہاتھ بھنسائے ایک گمجھیر سنجید گی سے غیر مرئی نقطے کو تک رہی تھی۔

''تم نے دیکھاسنیل!کتناوشواس تھا' کتنی طمانیت تھی' اس کے چہر ہے پر' جیسے کوئی بڑی شکتی اس کے ہمراہ ہو۔ ڈاکٹر سنیل! یہ صرف مومنہ کے چہر ہے پر ہی نہیں' میں نے ہر کشمیری مسلمان کے چہر ہے پر ایساہی وشواس' اسی شکتی کو دیکھا ہے۔'' اس نے ایک گہری سانس بھر کر آ نکھیں بند کر لیں پھر مجر و ح انداز میں مسکرانے لگی۔

"برکاش میری الیی باتوں سے نالاں رہتا ہے۔ مجھے مور کھ خیال کرتا ہے۔ کیامیں مور کھ (احمق) ہوں سنیل ؟" اس نے آئکھیں کھول دیں مگر راہداری سنسان تھی۔ ڈاکٹر سنیل وہاں سے جاچکا تھا۔ www.pakistanipoint.com

«میں سمجھی نہیں سنیل صاحب! میں توروز ہی اکیلے جاتی ہوں۔" اس نے چابی نکال کربیگ شانے پر لٹکا لیا۔

''میں اس کارن کہہ رہاہوں کہ شہر کے حالات اچانک خراب ہو گئے ہیں اور ان حالات میں آپ کا تنہا جانا مناسب نہ ہوگا۔'' ڈاکٹر سنیل کا اس طرح تشویش میں مبتلا ہو نامومنہ کے لئے خاصی جیرت انگیز بات تھی۔ تاہم وہ اپنی جیرت ظاہر نہ کرتے ہوئے ہولے سے مسکر ادی۔

''اس اطلاع کاشکریہ مگراب تو مجھے ہر قشم کے حالات سے واسطہ پڑے گااور مجھے تنہاہی فیس کرناپڑے گا۔ یہ آناجانا تومیر بے روز کامعمول ہے اور یوں بھی میرے پاس میری اپنی کنوینس ہے۔''

"ہاں۔ مگر پھر بھی۔اگرآپ کو مجھ پر شواس ہو تومیر سے ساتھ آجا ہے'۔ میں آپ کوڈراپ کر دیتا ہوں۔ اور۔''

دو تضینک بو ڈاکٹر سنیل!" وہاس کی بات بوری ہونے سے پہلی بولی۔

''کیامیرے نصیب کی کسی گولی کوآپروک لیس گے ؟اگر کوئی حادثہ میری قسمت میں لکھاہو گاتوآپ اسے ٹال سکیس گے ؟'' '' کچھ' نہیں بی بی ! بلکہ بہت زیادہ خراب ہیں۔'' اس نے شولڈر بیگ اتار کرایک طرف بچینکااور فرش پر بیٹھ کر سینڈل اتارنے لگی۔

"ہر جگہ بھارتی فوجی درندے مظاہرین پر اندھاد ھند فائر نگ کررہے ہیں۔ کوئی انہیں روکنے والا نہیں۔ آخر... آخر کیاحق پہنچتاہے انہیں حق کی آواز کو دبانے کا۔ سری نگر کے سارے اخبار ات پر سنسر عائد کر کے سرکار سمجھ رہی ہے کہ وہ لو گوں کو بے خبر رکھنے میں کا میاب ہو گئی ہے مگر ان کی درندگی تو کھلی سڑ کوں پر دکھائی دے رہی ہے۔ کس طرح یہ فوجی بھیڑیئے نہتے مسلمانوں پر قہربن کرٹوٹ رہے ہیں۔ "غم وغصے کی اہریں اس کے اندرسے امڈر ہی تھیں۔اس نے سینڈیلیں صوفے کے نیچے کھسکادیں اور دل گرفتگی سے بی بی کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔

« ظلم کی انتهاہے بی بی! ظلم کی انتها۔ "

"به مظالم تواب تشمیریوں کے لئے روز کامعمول ہیں۔ تشمیری مسلمان تواس سے بھی بڑے بڑے گھائوسہ رہے ہیں جنہیں دیکھ کر مضبوط سے مضبوط دل بھی لرز کے رہ جاتے ہیں۔" مولوی خضر محد اندر داخل ہوتے ہوئے بولے اور مومنہ کا چہرہ دیکھا جہاں ایسا بے چارگی آمیز کرب پھیلا ہوا تھا جو عموماً حالات پر سوچ بحپار کے بعد پیداہو تاہے۔

"مجھے خوشی ہے کہ تم نے آج خود اپنی آئکھوں سے سب دیکھ لیااور اپنے دل پر آبلے کی طرح محسوس کیا۔"

"شایدتم بھی مجھے مور کھ خیال کر رہے تھے۔" اس کے لبول کے گوشے میں پھیلی مسکراہٹ گہری ہو گئ مگر دوسرے بل یوں سکڑ گئی جیسے کھلنے والے پودے کو کوئی جڑسے اکھاڑ چھنگے۔

اس کے دھیان کی روماتا جی کی طرف دوڑ گئی۔انہوں نے جاتے سے اسے خاصی تاکید کی تھی کہ وہ جو ں ہی فارغ ہوسید ھی گھر چلی آئے۔ کہیں بازاریااھراد ھرنہ نکل جائے کیونکہ خالی خالی گھرانہیں کا ٹیے کودوڑ تا تھا۔

وه کیابتاتی ماتاجی کو که... اسے تووه گھراس وقت بھی ایسے ہی کاٹنے کود وڑتا تھاجب بھراپراتھا۔ جبانیتا کی شادی نہیں ہوئی تھی۔جبر میش اور بھابی رادھا کینیڈا نہیں گئے تھے۔جب ماتاجی ہر وقت اپنے ہیروں سے یہاں وہاں بھاگتی دوڑتی تھیں۔

جب پر کاش ہر روز آنا، خوب ہنسی مٰداق کر تا۔اسے اپنی بائیک پر بٹھا کر سڑ کوں پر لئے لئے پھر تار ہتا مگراس کی آتما کواس وقت بھی آنند نہیں تھا۔اس کے من کواس کی آتما کو کسی نادیدہ شے کی تلاش تھی۔

شايدآنند ہی گی۔

☆...☆...☆

مومنه گھر پہنچی تو بخت بی بی نے سکون کاسانس لیتے ہوئے اسے خود سے لگالیا۔

''اللّٰہ تیراشکرہے۔میرادل توسہا جارہا تھا۔شہر کے حالات کچھ ٹھیک نہیں ہیں نا۔''

مولوی خصر محمد کا چېره ندامت سے د هند لا ہونے کے بجائے اس طرح چبک اٹھا گویا گھنے بادلوں سے یک لخت چبکتا سورج نکل آئے۔

مومنہ کے دماغ میں جھڑ چل رہے تھے۔اسے لگاوہ خود اپنی نظروں میں گرگئ ہو۔وہ مولوی خضر محمہ کو کیسے بتاتی کہ وہ ان حریت پسندوں،ان مجاہدوں کو ایک لحظہ بھی نہیں بھول پائی ہے جن کاعلاج وہ کر کے آئی تھی۔ جن کے جذبہ جہاد نے اسے اندر سے جھنجھوڑ ڈالا تھا۔ان کی عزت ان کی عظمت کو وہ اپنے دل میں سمیٹ کر لے آئی تھی جو اسی دھرتی کی آزادی کے لئے 'جو اسلام کی سربلندی کے لئے اپناآپ قربان کر دینے پر کمربستہ سے۔

تصور میں وہ تمسخراڑاتی' سنہری آنکھیں بھی اب تک ذہن ودل پر چھائی ہوئی تھیں۔وہ طنز میں ڈوبے جملے اور ہتک آمیز رویہ' یک لخت اس کے اعصاب پر زبر دست ضرب پڑی۔ ذہن میں کونداسا لیکا۔ www.pakistanipoint.con

''بابا!'' مومنہ نے تڑپ کرانہیں دیکھا۔ مولوی صاحب کے لہج اور آنکھوں میں جانے کیا تھا۔ اس کے لب کچھ کہنے کی خواہش میں کیپیا گئے۔ اسے لگاکسی نے اس کے دل پر ضرب لگائی ہو۔ جوروح تک میں گھائوڈال گئی ہو۔

''توکیاآپ مجھ سے بے <sup>حس</sup>ی کی تو قع کررہے تھے۔''

وہ بے پناہ دکھ کے ساتھ فرش سے اٹھتے ہوئے مولوی خضر کو دیکھنے لگی۔

«میری رگوں میں آپ کاخون نہیں ہے اس لئے آپ ایسا سمجھتے رہے کہ میں۔"

««نہیں۔ نہیں مومنہ۔" مولوی خضر محمد نے یکا یک نرمی سے اس کے شانے پر اپنا باز و پھیلالیا۔

'' مجھے نہ تمہارے خون پر شک ہے نہ اپنی تربیت پر مگر۔'' وہ کچھ کہتے ہوئے ہچکچانے لگے۔

'' مگریہ کہ۔آپ سوچ رہے تھے کہ مغرب کی آزاد فضائوں میں رہ کرآنے والی ایک سرجن کی آنکھیں بھلا کشمیریوں کے دکھ پر کیسے آنسو بہاسکتی ہیں۔اس کادل مغرب کی آلودہ فضائوں سے اتنا شقی ہو گیا ہوگا کہ ان مظالم پر سسک ہی نہیں سکے گا۔ ہے نابابا؟ یہی سمجھ رہے تھے ناآپ؟'' وہ خود آزار سی کیفیت میں ہنس پڑی۔

"مومنه بیٹی!" مولوی صاحب کا ہاتھ اس کے شانے پر لرزنے لگا۔ جسے کرب سے گزرتی مومنہ نے جھٹک دیا۔اس کادل دکھ کی اتھاہ میں ڈوبتا جارہاتھا۔

''وہ۔وہ غازی۔غازی شاہ ہی تھانا۔'' مارے تخیر کے وہ زور سے چیخی۔دوسرے پل جلدی سے ہو نٹوں پر ہتھیلی جمادی مگر چہرے پروہ رنگ اترے کہ چھپائے نہ چھپے۔خوشی۔حیرت۔بے یقینی۔الجھن نے اسے اپنی گرفت میں لے لیا۔ اسے اپنے آپ کو سنجالنا مشکل ہونے لگا۔

"ہاں۔وہ غازی شاہ ہی تھا بالکل پاگل لڑ کا ہے۔ تمہارے آنے کے دن گنتار ہتا تھا مگرا تفاق سے ایسا ہو تارہا کہ تم چھٹیوں میں ہفتے دوہفتے کے لئے آئیں اور وہ سری نگر میں موجو دنہ ہوتا۔اس بارتمہارے آنے کا اسے علم تھا۔ تمہارے خطوط وہی توپڑھ کر مجھے سناتا تھا۔ تم نے مغرب کی بہت تعریفیں کی تھیں۔ وہاں کے ہاسپٹلز کے ڈ سپلن، صفائی ستھر ائی اور دوسری کئی باتیں۔شاید اس نے تمہاری ان باتوں سے یہی نتیجہ اخذ کیا کہ تم پر مغرب کا جاد و چل گیاہے۔مادہ پرستی غالب آگئ ہے۔اس کے بعداسے پتہ چلا کہ آتے ہی تم نے گور نمنٹ ہا سپٹل کی جاب کرلی ہے تواس کادل ٹوٹ گیا۔وہ تمہاری غیر موجود گی میں میرے پاس آیا تھااور مجھے روک دیا کہ میں شہبیں تمہارے اپنے ذہن سے کام کرنے دوں۔وہ بے و قوف توا تنادل برداشتہ ہو گیا کہ اس کے خیال میں تنہیں یہاں کے مسلمانوں سے کیا ہمدر دی ہو گی تم محض ایک سر جن کے روپ میں آئو گی اور اپنے باپ کی طرح بیسہ بنانے کی مشین بن جائو گی۔اس کی بیہ حرکت بالکل غیر ارادی تھی۔شایداس کے ذہن میں کہیں ہے ہو کہ۔" مولوی خضر محمد بولتے بولتے چپ ہو گئے۔وہ آنسو پو تجھتے ہوئے یک دم دکھی انداز میں ہنس

وه سنهری آنکھیں۔ ستواں کھڑی سرخ ناک۔ تیز سرخ ہونٹ۔ سب مل کرایک مانوس سی تصویر میں ڈھلتے چلے گئے۔

اس کے بھل بھل بہتے آنسو پلکوں پر تھہر گئے۔اسے لگااس کے دماغ میں کسی نے وزنی بم رکھ دیا تھا۔جواچانک بھٹ گیاہو۔

وہ کرسی سے جھٹکے سے اٹھی۔'' با باغازی شاہ کہاں ہے؟'' اس کا سوال غیر متوقع تھا یااس کا بلا کا اعتماد' مولوی خضر محمد لحظہ بھر کے لئے پلکیں جھیک نہ سکے۔اسے دیکھتے رہ گئے پھر نظریں چرا گئے۔ تب بخت بی بی

"وہ سری مگرسے باہر ہے۔"

«نهیس بی بی!" اس نے ہاتھ اٹھا کر بخت بی بی کو بولنے سے روک دیا۔

"نه وه ملک سے باہر ہے نه سری نگر سے۔وہ پہیں ہے اسی خطے میں۔" اس کالہجہ اتنامضبوط اور مستحکم تھا کہ مولوی خضر محد بے اختیار مسکراا تھے۔ پھر آگے بڑھ کرانہوں نے اسے بہت نرمی سے تھام لیا مگر وہ کسی کم سن ناراض بیچے کی طرح یو نہی رو تھی رو تھی سی کھڑی رہی۔ آج سری نگر کی سڑ کوں پر ہو کا عالم تھا۔ کل احتجاجی مظاہر ہے کے باوجود کر فیونا فنہ نہیں کیا گیا تھا۔ شاید دن بھر کی خاموشی اور کسی مظاہر ہے کے نہ ہونے کے سبب سے یا پھر بھارتی حکومت کوبد نامی کا

اندیشہ تھا۔ حالا نکہ اپنی نام نہاد نیک نامی کو تو وہ پچاس سال پہلے ہی ختم کر چکے تھے۔ کون نہیں جانتا کہ کشمیر کے عوام سے وعدہ کیا گیا تھا کہ ''جب کشمیر میں حالات معمول پر آجائیں گے تو بین الا قوامی کمشن کی نگرانی میں کشمیری عوام سے میرائے لی جائے گی کہ وہ اپنا مستقبل بھارت سے وابستہ کرناچا ہے ہیں یا پاکستان کے ساتھ شامل ہونے کو ترجیح دیں گے۔''

یہ وہ بنیادی حق ہے جس کا مطالبہ تشمیری عوام پچاس سال سے کرتے چلے آئے ہیں اور اس آواز کو دبانے کے لئے کشمیر میں ہندوستان کی ساڑھے سات لا کھ در ندہ صفت فوج نہتے کشمیر یوں کی بوٹیاں نوچ رہی ہے۔ ہزاروں خواتین کی عصمتیں پامال کر رہی ہے مگر پھر بھی حق کی آواز کو دبانہیں سکی۔

کل ہونے والے مظاہرے میں کتنے ہے گناہ مسلمان شہید ہوئے تھے اس کا ٹھیک سے کسی کو علم نہیں تھا۔
ایک تو سری نگر کے تمام اخبارات پر سنسر عائد تھااور دو سرے شہر ول کے اخبار کی آمد ور فت بھی ممنوع تھی جبکہ بی بی سی کو عموماً بسے مواقع پر جام کر دیا جاتا تھا۔

www.pakistanipoint.com

''حچوڑیں بابا! میں مذاق میں بھی خو دیر بے حسی، غداری اور مادہ پرستی کا کیبل چسپاں کروانا بیند نہیں کروں گی۔ کتنی غلط سوچ ہے اس کی میر سے بارے میں۔'' اس نے تاسف سے سسکی بھری پھر ہلکی سی سانس بھرتے ہوئے بولی۔

''میں نے اس پیشے کو پر آسائش زندگی کے لئے نہیں اپنا یا۔ میر اخواب دولت، سٹیٹس اور بلند سوسائٹ کا نہیں ہے۔ بے شک میں اپنی ایجو کیشن کے دوران میں یہاں کے مسلمانوں کے حالات سے بے خبر رہی۔ یہ میری غفلت ہے۔ کو تاہی ہے۔ دراصل وہاں میڈیاپر مسلمانوں کو خصوصاً مجاہدوں کو دہشت گرد کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ ان پر ڈھائے جانے والے مظالم کو مخفی رکھا جاتا ہے۔ بہر حال میں اپنی کو تاہی مانتی ہوں مگر۔ مگر غازی شاہ نے میرے ساتھ جو کچھ کیا ہے اسے اس کی سزاضر ور ملنی چاہئے۔ کیوں بی بی!'' وہ بچوں کی طرح مجل گئی۔ بخت بی بی نے اسے لپٹالیا۔

''ضرور۔ کیوں نہیں۔آلینے دواس بدمعاش کو۔اسے توضرور سزاملنی چاہئے۔اس نے میری چاند، میری مومو کواتناذ ہنی ٹارچر کیااور کچھ سزاتوآپ کو بھی ہونی چاہئے جی!'' بی بی پلٹ کر مولوی خضر محمد پریک دم بگڑ گئیں۔

''اس بد معاش کے ساتھ مل کرآپ نے میری بچی کو سمجھنے میں غلطی کی۔ آپ کو کیا خبر کہ میری بچی کادل کشمیر کی طرح خوبصورت ہے۔'' مولوی خضر محمد ہنس دیئے۔

☆...☆...☆

جوا باطلحہ احمد بڑے عجیب سے انداز میں مسکرایا۔

''ان سے ملنے کیلئے آپ کوانتظار کی زحمت اٹھاناپڑے گی سر جن۔''

«کیامطلب؟»

''مطلب بیر خاتون! که جب وه حکم کریں گے ہم آپ کو ہاسپٹل سے لے آئیں گے۔'' اس نے بڑی سنجید گی سے اس کا تمسنحراڑانا چاہا۔

''شٹ اپ۔'' اس کا منہ لال ہو گیا۔'' میں غازی شاہ سے انجی اور اسی وقت ملنا چاہتی ہوں۔'' اس کالہہ قطعی بے لچک تھااور تحکم آمیز بھی مگر طلحہ احمد اور اس دو سرے لڑکے کو اس کے لہجے سے زیادہ اس کے منہ سے '' غازی شاہ'' کانام ورطہ کیر سے میں دھکیل گیا۔ چو نکہ اس نام سے سوائے قریبی عزیز اور دوستوں رفیقوں کے کوئی واقف نہیں تھا۔ طلحہ احمد کا چہرہ بڑی تیزی سے تنائو کا شکار ہوا تھا۔ اس کی آنکھوں میں تشویش کل للانے لگی۔ وہ پچھے ہٹ کر اس کی گاڑی میں جھا تکنے لگا۔ ''طلحہ احمد! مجھ پر خیال انداز میں اسے دیکھنے لگا پھر دوقد م پیچھے ہٹ کر اس کی گاڑی میں جھا تکنے لگا۔ ''طلحہ احمد! مجھ پر بی ثابت کرنے کی کوشش مت کروکہ کشمیر کی آزادی کے خواہش مند صرف تم لوگ ہو۔ '' مرا بنیاں تم ہی دے سکتے ہو۔ بھارتی درندوں کی نفر سے صرف تبہاری رگوں میں آگ بن کر دوڑ رہی ہے۔ ہر گزنہیں بلکہ ہر کشمیری مسلمان اسی نفر سے میں حجلس رہا ہے۔ میں مومنہ طارتی احمد، تمہارے کمانڈر غازی

# www.pakistanipoint.com

مومنہ طارق کی گاڑی ان مانوس راستوں پر گامزن تھی جہاں اسے اغوا کر کے دوا جنبی لے کر گئے تھے۔ پچھ دشواری کے بعد اسے وہ پر انی عمارت دکھائی دی۔

اس نے گاڑی ایک کنار سے پر روک دی۔ عمارت کچھ اس ڈھب کی تھی کہ اسے اندر جانے کا کوئی راستہ دکھائی خہد سے رہا تھا۔ وہ پریشان سی اطراف کا جائزہ لینے لگی کہ یک دم عقب سے کسی نے اس کی پہلی میں ریوالور کی نال چجود ی۔ اس کا دل ہر اساں ہو کر لحظہ بھر سینے کی دیواروں میں دب کر رہ گیا پھر اللہ کا نام لے کر اس نے ہمتیں مجتمع کرتے ہوئے رخ موڑ اتوا طمینان کی لہر اس کے اندر تک اثر گئے۔ وہ طلحہ احمد تھا۔ وہ بھی اسے دیکھ کر جو نگا۔

"سر جن آپ یہاں؟خود سے۔" اس نے ریوالور سرعت سے اس کی پیلی سے ہٹا کر اپنی پیٹی میں اڑس لیا۔
وہ اس کی جیرت کا کوئی جو اب سوچتی کہ اچانک اس کی ساری توجہ اس برگد کے درخت پر جا تھہری جس کے
مضبوط سے کی کھوہ سے ایک شخص برآمد ہوا تھا۔ وہ بھی طلحہ احمد کے ساتھ کسی اجبنی لڑکی کو دیکھ کر بو کھلا کر رہ
گیا تھا اور بڑی تیزی سے جیب سے ریوالور نکال کر لوڈ کرنے لگا۔ اس کی گھبر اہٹ اور بو کھلا ہٹ بے معنی نہیں

مومنہ اب اسے نہیں بلکہ اس ننے کو دیکھر ہی تھی جہاں سے وہ نکلاتھا۔ طلحہ احمد کے لئے بھی بیہ صورت حال خاصی نا گوار تھی۔ تاہم اس نے اپنے اس رفیق کو کچھ نہیں کہابس اشارے سے ریوالور واپس جیب میں رکھ دینے کو کہا۔

شاہ سے یہی کہنے آئی تھی۔اسے کہہ دینا کہ اس جدوجہد میں میں بھی شامل ہوں۔" وہ غصے سے لال بھبو کا

'' طلحہ۔ تم پہلے اس گاڑی کو ٹھکانے لگائو۔ پلیز مومنہ۔'' اس نے اپنی چوڑی سرخ ہتھیلی اس کے سامنے پھیلائی تواس نے بغیر حیل و ججت چابی اس پرر کھ دی۔

وہ اب تک جیسے ایک سحر میں تھی۔خوشگواری اس کے اندر پھلجڑیوں کی طرح پھوٹ رہی تھی۔ایک خوب صورت د مکتار نگ وہ غازی شاہ کی آنکھوں میں بھی دیکھ چکی تھی جو اسے یہاں دیکھ کر ابھر اتھا جس میں ستائش تھی' قبولیت کی سند تھی اور ایسی ہی خوشگواری تھی جو وہ اپنے تن من سے ابھرتی محسوس کر رہی تھی۔

" بہاں اس طرح نہیں آنا چاہئے تھا۔ یہ بہت غیر محفوظ علاقہ ہے اور پھر پیچھا کرتے ہوئے کوئی بھی یہاں تک آسکتا تھا۔ آئو میرے ساتھ۔ " وہ اپنائیت کے اسی احساس کے ساتھ اس کا ہاتھ تھام کر چلنے لگا۔

مومنہ ایک عجیب احساس کے حصار میں گرفتار اس کے ساتھ چلنے گئی۔ یہ وہی راستہ تھا جہاں اسے ریوالور کی زد میں لایا گیا تھا مگر آج وہ جیسے ستاروں پر چل رہی تھی گو کہ اس روز بھی اس کی دھڑ کن غیر معمولی تھی اور آج بھی مگر اس دھڑ کن کے شور میں آج کوئی خوف کوئی دہشت نہیں تھی۔ یہ بوسیدہ عمارت کا تہ خانہ تھا جو کئی کمروں پر مشتمل تھا جس میں اسلحہ خانہ بھی تھا۔ زخمیوں کوا مداد دینے کا سامان بھی تھا اور رہائش کی ادنی سہولیات بھی تھیں۔

www.pakistanipoint.con

چہرے کے ساتھ ہی پلٹی مگر وہیں منجمد ہو گئی۔اس کے اعصاب پرالیبااثر ہوا جیسے سخت اکر سے ہوئے تاروں کو در میان سے کوئی کاٹ دےاور وہ ڈھیلے پڑجائیں۔

"خوش آمدید مومنه!" اس کی ہیروں کی طرح دمکتی سنہری آنکھیں مومنه کی چیثم خوش سے ٹکراکراس کے چیزے کو انو کھے احساس سے سرخ کر گئیں۔ نیلے ربگ کے شلوار سوٹ میں وہ دونوں ہاتھ سینے سے باند ھے دوستانه مسکراہٹ کے ساتھ کھڑا تھااور مومنه کی رگ رگ کویہ مسکراہٹ میآ تکھیں چھو گئیں۔

اسے دفعتاً محسوس ہوا جیسے اس کے سینے میں موجود دل زبر دست انقلاب سے دوچار ہونے لگا ہو۔اس کی ساری ہستی تند موجوں میں آئی کشتی کی طرح ڈول کررہ گئی ہو۔

بچین کی تصویر جومعدوم ہوتی چلی جاتی رہی تھی' یک دم تواناہو کر جس خوب صورت رنگ میں ڈھل کر سامنے آئی تھی اسے نہ صرف دل کو سنجالنامشکل ہو گیا بلکہ فرطِ مسرت سے قوت گویائی بھی چھن گئی تھی۔ وہ جانے محویت کے عالم میں اسے کب تک دیکھتی رہتی کہ غازی شاہ کی آواز اسے عالم مدہوشی سے عام خودشاسی میں لے آئی۔

''سر جن مومنه میں اور میرے رفیق تمہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔''

"اوه <sub>-</sub>" وه ہلکی سی سانس بھر کر پلکیں جھاگئی اور پچھ مجحوب سی ہو گئی۔

غازی شاہ کے علاوہ دوسرے لڑکوں کی موجودگی کااحساس کرکے اس کے گال تمتمانے لگے۔

میرے دل کے کسی گوشے میں امید کی لو جگمگار ہی تھی۔ میں خود کو ناکام محسوس کرر ہاتھا ناامید نہیں اور جب بابانے کل مجھے بتایا کہ تم نے نہ صرف مجھے پہچان لیاہے بلکہ تشمیر کے لئے تمہارادل اتناہی گدازہے جتناہونا چاہے توبس مت پوچھومومو! میں مارے خوشی کے دیوانہ ہو جاتا۔ میر ادل چاہاسی وقت او نچے او نچے قہقہے لگا کرا پنی بے پایاں مسرت کااظہار کروں۔"

اس نے فرطِ جذب سے اپنے دونوں گرم ہاتھوں میں اس کے تخبستہ نازک ہاتھ حکڑ گئے۔اس کے رویے کی بے ساخنگی اور جذبوں کی شدت نے لخطہ بھر کے لئے مومنہ کو جیران کر دیا۔ دوسرے بل وہ ایک دل فریب احساس میں ڈوب گئی۔

کتنے پل دونوں کے در میان سنسنی خیز خاموشی طاری رہی پھروہ سنجل کر بولی۔''غازی! میں بھی ہر کشمیری مسلمان کی طرح اپنی حیات کاہر لمحہ اس کی آزادی کے لئے صرف کر دینا چاہتی ہوں۔ مجھے بھی موقع دو کہ میں ا پنے پر و فیشن سے اس کھولتی د ھرتی کی آگ بجھا سکھوں اور آزادی کی اس جنگ میں اپناخون بہا سکوں۔'' " خدا تمهیس سلامت رکھے مومنہ! میری عمر بھی تمہیس لگ جائے۔ میں زندہ رہوں بانہ رہوں تم اپنی آنکھوں سے اس د هرتی کی مانگ میں آزادی کی افشاں جیکتی دیکھ سکو۔ کشمیر بنے گاپاکستان! بیہ نعرہ میری قبرپر...''

« نہیں غازی شاہ۔ " اس نے بڑے مضطربانہ انداز میں اپناہاتھ اس کے ہو نٹوں پرر کھ دیا تھا۔ ' خدا کرے تم خودا پنی آنکھوں سے آزادی کے اجالے دیکھ سکو۔ '' اس کی آواز میں لرزش تھی اپنائیت کی۔ محبت کی۔ "تمہاری زندگی مجھے اپنی زندگی سے بھی زیادہ عزیز ہے۔" وہ یہ کہتے ہوئے سر جھکا گئی۔

وہ اسے ایک ہال نما کمرے میں لے آیاجو خالی تھا۔ ایک میز کے سامنے خالی کرسی پر مومنہ کو بٹھا کر وہ خو داس کے مقابل کی خالی کرسی پر سنجل کر بیٹھ گیا۔ دونوں کے در میان ایک چھوٹی مگراونچی میز تھی جس کی کھر دی سطح پر مومنہ طارق نے اپنے لرزتے ہاتھ رکھ دیئے تھے۔وہ اب تک ایک سرخوشی کے عالم میں تھی۔

"مومنه! باباسے میری رات کو بات ہوئی تھی۔انہوں نے مجھے بہت ڈانٹا۔انہوں نے مجھے یہ بھی بتایا کہ تم میرے رویے پر بے حدد کھی ہوئی ہو۔ مجھ سے خفاہو۔ سچ پو چھومومو! مجھے یقین نہیں آرہا کہ ... "

''کہ میں بھی اپنے دل میں کشمیریوں کے لئے ایک نرم گوشہ رکھتی ہوں اور بیہ کہ میں مادہ پرست نہیں ہوں۔" وہاس کی بات کاٹ کراستہزائیہ انداز میں ہنسی۔

« نهیں۔ نہیں مومنہ۔ " وہ گویانڑ پاٹھا۔

''خدارامجھے غلط مت سمجھو۔ائر پورٹ پر میں پہنچ نہیں سکا۔یقین جانو باوجود چاہنے کے میں یہاں سے نکل نہیں سکا۔اس کے بعد تم سے ملنے کو بے قرار تھا مگر پتہ چلا کہ تم طارق ہائوس گئی ہو پھر تمہاری سر کاری جاب كاس كردل بجھ ساگيا۔ يوں لگااميد كى جو چادر بن رہاتھااس كاكوئى ٹانكانكل گيا ہواور چادراد ھڑتی چلى گئى ہو۔ اس کے بعد تم یہاں آئیں۔ شہیں یوں بلوا نامیری بالکل غیر اختیاری حرکت تھی۔ شہیں اٹنے سالوں بعد ا پنے روبرود مکھ کرمیرے اندر کیسے کیسے طوفان اٹھے تھے مگر مجھے اس وقت شدید تکلیف ہوئی جب تم مجھے د کیھتے ہی پہچان نہ پائیں۔ میں نے نقاب ہٹا کر بھی صرف تمہارے چہرے پر الجھن ہی دیکھی۔ پہچان کے رنگ نہ دیکھ سکا۔ یہ ساری باتیں میرے لئے اعصاب شکن اور دل بر داشتہ کر دینے والی تھیں مگر پھر بھی

ہوتی ہیں۔ جینے کالطف انہی لو گوں کو آتا ہے جو مرناجانتے ہیں جو موت سے خو فنر دہ نہیں ہی۔ جن کی نظریں اخروی زندگی پر جمی رہتی ہیں۔

فنافی اللہ کی تہ میں بقا کار از مضمرہے

جے مرنانہیں آنا سے جینانہیں آنا"

مومنہ طارق اس کی آواز کے سحر اور بیان کی د لکشی میں حکڑی اس بہادر مجاہد، دلیر کمانڈر کودیکھتی رہی۔اس کے الفاظ اثرا نگیز تھے۔اس کا جذبہ لا کُق شحسین تھا۔ مومنہ کواپنی رگوں میں نیار س سرائیت کرتامحسوس ہونے لگاجس کے ذائقے سے وہ اب تک محروم تھی۔

"مومنه! بیدایک اندهار استه ہے جہال سے واپسی ایک معجزے والی بات ہو گی۔ یہاں ہر سانس زندگی کی ڈولتی نائومیں سفر کرتی ہے۔ کب نائوڈوب جائے پاساحل پر آگئے۔ " وہ کرسی تھینچ کردوبارہ اس کے سامنے

«تتم ہی تو کہتے ہو جسے مرنانہیں آتاا سے جینانہیں آتااور جینے کا ہنر وسلیقہ اور لطف انہی لو گوں کو آتا ہے جو مرنا جانتے ہیں۔" وہ جواباً ملکے سے مسکرائی۔

دومیں بزدلی۔خاموشی اور مفاہمت کی موت کو جذبہ قربانی سے شکست دیناچاہتی ہوں۔ بجائے اس کے کہ زندگی مجھے گزار دے میں زندگی کو گزار ناچاہتی ہوں۔ایک تفاخر کے ساتھ جینااور عزت کے ساتھ مرنا

غازی شاہ چند لمحے اسے دیکھتارہ گیا۔اس کی چیثم خوش میں بھیلنے والی نمی کو دیکھنے لگا۔ بڑے بے ساختہ بن کے ساتھ اس نے مومنہ کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں حکڑ لئے اور کرسی سے اٹھا مگر دوسرے بل کچھ

خفیف ساہو کراپنے ہاتھ تھینچ کراپنے سینے پر باندھ لئے اور ایک گہری سانس تھینچتے ہوئے اپنی بشری کمزوری پر قابو پاليا۔

"مومو!میرادل چاہتاہے میں اس وقت تم سے بہت سی باتیں کروں۔وہ ساری باتیں جو قطرہ قطرہ میرے دل میں جمع ہو کر سمندر ہوگئی ہیں۔ دل چاہتا ہے بیہ سارے بندھ توڑ ڈالوں۔ گزرے ماہ وسال کی باتیں، حال کی اور آنے والے دنوں کی باتیں کرتا جائوں مگریہ بڑی خود غرضی ہو گی شاید۔ ہماری دھر تی کھولتا ہواسمندر بنی ہوئی ہے اور جانے کتنی معصوم جانوں کاخون اس سمندر میں انڈیلا جاتا ہے۔ کتنی مائوں کو بھون ڈالا جاتا ہے۔ کتنی عور توں کو بے آبر و کیاجاتا ہے۔

دو کشمیر بول کے مقدر میں سیاہیاں بھری جارہی ہیں۔ان کے لبول سے ہنسی چھین لی گئی ہے۔خوشیول کے سارے در وازے ان پر بند کر دیئے گئے ہیں مگر ہم آج بھی یہی کہتے ہیں اور کہتے رہیں گے کہ تشمیر کاالحاق بھارت کے ساتھ ممکن نہیں ہے۔ یہ بھارتی وحشی در ندے ہر روز نہتے کشمیریوں کے مکانوں پر ٹوٹنے ہیں' ان کی آواز کود بانے کے بجائے ان کے خون کواور گرمارہے ہیں۔ یہاں ہر کشمیری کوایک ہی سبق آناہے کہ اہمیت اس بات کی نہیں ہے کہ کوئی کتنی دیر زندہ رہا۔ اہم بات بیہ ہے کہ زندگی کا انداز کیسار ہا۔ یہاں موت سے کوئی خائف نہیں ہے اور جو قومیں موت سے پیار کر ناسیکھ لیتی ہیں در حقیقت آزادی کی نعمت سے بہر ہور

طلحہ احمد کے لبوں کی تراش میں بڑی خوش کن مسکراہٹ تھیل رہی تھی جیسے وہ بھی غازی شاہ کے دلی جذبات سے آگاہ ہو چکا ہو۔ ''توبیہ ہے وہ غازی! جس کی آمدنے جناب کو بے کل کرر کھا تھا۔ جس کی جاب نے ہرٹ کیا تھاجس کی یہاں موجود گی تمہیں بے پایاں مسرت سے ہمکنار کررہی ہےاور جس کے لئے تم رات رات بھر قہقہے لگاتے رہے تھے بچوں کی طرح۔"

"ارے ارے بد معاش۔ بدتمیزی بالکل بھی نہیں۔" غازی شاہ جھینپ کررہ گیااور کرسی سے اٹھ کر طلحہ احمد کی گردن د بوچ لی پھر د ونوں کھل کر منننے لگے۔

اد هر مومنه سرجه کاکر نثر م وحیاسے خود کو کتابہوا محسوس کرنے لگی اور سوچنے لگی که جذبه ٔ جہاد سے سر شاریہ مجاہدینان برستی گولیوں اور ظالموں کے اندھے مظالم میں اپنے لئے کچھ مسکراتے کمحات کشید کر لیتے ہیں کہ ان پر آشوب حالات میں پھرایک دوسرے سے بوں مل پائیں گے یا نہیں۔ شایدان کی زند گیوں میں خوشی کے ایسے چند کمحات ہی ہوتے ہیں۔

وہ محبت بھری نگاہوں سے غازی شاہ کو تکنے لگی۔اس کا پوراوجودا یک انو کھی خوشی سے سر شار ہور ہاتھا۔

چاہتی ہوں۔" اس کی لرزتی آواز میں یقین تھا۔عزم ہلکورے لے رہاتھااور غازی شاہ کے ہاتھوں کے مضبوط حصار میں اس کے ناز کہاتھ اپنااعتماد پارہے تھے۔

اچانک اس نے گھبر اکراپنے ہاتھ کھینج لئے اس گرفت سے جواس کے دل پر بھی مضبوط ہوتی جار ہی تھی۔ حیا سے اس کی پلکیں جھکنے لگیں۔

طلحه احمد اندر داخل ہواتو غازی شاہ اس خوب صورت منظر سے نظریں ہٹانے پر مجبور ہو گیا۔

''آنوآنو طلحہ۔اسے تم ایک ذہین سر جن کے ناتے تو جانتے ہی ہو گے مگریہ نہیں جانتے کہ یہ..۔'' غازی شاہ کے سرخ لبوں کی تراش میں مدھم سی مسکراہٹ بجلی کی طرح کوند گئی۔اس نے جملہ ادھور اچھوڑ کر بڑی ملائم نظریں مومنہ کے چہرے پر ڈالیں پھر طلحہ احمد سے مخاطب ہوا۔

'' طلحہ۔ بچین کے نقش بہت گہرے ہوتے ہیں۔ مٹائے نہیں مٹتے اور جب کوئی مٹانا ہی نہ چاہے تب یہ نقش روشنی بن کرابھرتے ہیں اور وجود کو چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں۔اندر باہر ہمارامنور ہو جاتا ہے اور پھراسی روشنی میں آپ اپنا باقی سفر طے کرنا چاہتے ہیں۔

''طلحہ ،انسیت اور محبت توبہت جھوٹے سے الفاظ ہیں۔اگر میں کہوں کہ مجھے مومنہ سے محبت ہے تومیر اخیال ہے کہ میں اپنے جذبات کی مکمل ترجمانی نہیں کر سکاہوں بلکہ..." ''کیابات ہے غازی شاہ؟'' طلحہ احمد نے تشویش کے عالم میں اس کی طرف دیکھااور نرمی سے اس کے کند سے کو چھوا تو وہ یکدم یوں چو نکا گویا گہری نیند سے بیدار ہوا ہو۔ تاہم اس کے چہرے کے نازک حصوں میں کشہر نے والی سرخی موجو در ہی۔ اس نے خالی خالی نظریں طلحہ احمد پر جمادیں۔ وہ شاید خود کو اب تک سنجال نظریں بایا تھا پھر اچپا نک سرکرسی کی پشت پر ٹکا کریوں جھٹکا جیسے کسی تصور کو جھٹک رہا ہو۔ نگا ہوں کے سامنے بنتے کسی منظر سے منہ موڑر ہا ہو۔

دوکرنل رمیش کی پوسٹنگ پھرسری نگرمیں ہوگئی ہے۔ ہاں۔ سلطان دھو کہ نہیں کھاسکتا۔ لگتاہے اس کی موت اسے یہاں تھینچ لائی ہے۔ " اس نے میزکی سطح پر کمنیاں ٹکا کر طلحہ کی طرف دیکھا پھرچونک کر مومنہ کی طرف متوجہ ہوا۔

«مومنه تم جائو۔ تمہیں طلحہ باحفاظت پہنچادے گا۔" اس نے ٹرانسمیٹر اٹھا کر جیب میں ڈالا۔

"میر اا بھی آنامشکل ہوگا۔ باباسے رابطہ رہتا ہے تم سے بھی انشاء اللہ رہے گا۔ جائومومو!" اس نے اس کی انشاء اللہ رہتا ہے تم سے بھی انشاء اللہ رہے گا۔ جائومومو!" اس نے اس کی اسے والی نگاہ کے سوال نظر انداز کرتے ہوئے قطعی لہجے میں کہا۔ اس کالہجہ اتناسپاٹ اور تحکم آمیز تھا کہ وہ حیران ہونے کے باوجود کچھ نہ کہہ سکی۔ بس چپ چاپ طلحہ احمد کے ہمراہ ہال نمااس کمرے سے باہر آگئ۔

زیدار دوکت پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں:

www.pakistanipoint.con

ا چانک غازی شاہ کی جیب میں بڑے ٹرانسمیٹر کا بٹن سرخ رنگ کی لائٹ دینے لگااور ہلکی ہلکی گھرر گھرر کی آواز سنائی دینے لگی۔غازی شاہ کے ساتھ طلحہ احمد بھی چونک بڑا۔

☆...☆...☆

ٹرانسمیٹر کی سرخ لائٹ کے جواب میں غازی شاہ نے کوئی تین نمبر دہرائے۔

«میں۔" اس کی آواز اور چ<sub>بر</sub>ہ اپنے مخصوص رعب میں ڈھلااور پتھریلے مجسمے کا چبرہ دکھائی دینے لگا تھا۔

دوسری سمت آواز بے حد ملکی تھی جسے صرف وہی سن پار ہاتھا۔

'دکیا؟ تمهیں یقین ہے وہ کرنل رمیش ورماہی ہے۔اچھا۔اچھا۔ہوں۔ہوائی اڈے پرد کھائی دیا تھا۔ گڈ۔اچھا حلیہ بتائو۔''

د وسری سمت ملکی آواز میں حکم کی تغمیل ہونے لگی۔

مومنہ نے دیکھاغازی شاہ کا چہرہ خطر ناک حد تک سرخ ہو تاجار ہاتھا جیسے جسم کاسار اخون صرف چہرے پر سمٹ آیا ہو۔اس کی سنہری آنکھوں کے ہیرے کچھ اور حیکتے دکھائی دے رہے تھے۔ "بہت براشگون ہے بیہ تو۔ نکلتے سے تونے ٹائروں کو چیک نہیں کیا تھا کیا؟" کرنل رمیش نے کھاجانے والی نظروں سے ٹائروں پر جھکے بابو کو گھورا پھر خود بھی جھنجھلا کرنیچے اتر گیا۔

میر اکوئی دوش نہیں ہے سر کار۔ بیردیکھیں یہاں کیلیں بچھی ہیں اور اگلے بچھلے دونوں ٹائروں کا بیڑاغرق ہو گیاہے۔ یہ دیکھیں کتنی بڑی سی کیل ہے۔ " بابو کی نظریں مضبوط نکیلی کیلوں پر پڑیں۔

کر نل رمیش خود بھی جھک کر فرش پرایک گھٹنا ٹکا کر کیلوں کامعائنہ کرنے لگا پھرآگے گیا تواس طرح کی کئی اور کیلیں د کھائی دیں۔ایسالگ رہاتھا گویاجان بوجھ کر بچھائی گئی ہوں۔اس کاماتھا ٹھنکا۔

''یہ یقیناکسی راکشس (شیطان) کی شرارت ہے۔ تم آگے جاکر دیکھوذرا، یہ سلسلہ کہاں تک ہے۔'' وہ پر سوچ انداز میں کیلوں کو دیکھتے ہوئے بولااور خود جھک کرٹائر کامعائنہ کرنے لگا پھرایک کیل اٹھا کر جیب میں ڈال لی۔اسے اچانک خطرے کا حساس ہونے لگا تھا۔اس نے احتیاطاً جیب میں بڑے پسٹل پر ہاتھ رکھ لیا اور بابوکے آنے کاانتظار کرنے لگاجو آگے جاکر نظروں سے او جھل ہو گیا تھا۔

سامنے در ختوں کے لہلہاتے حجنڈ تھے اور مہیب جنگل بھیلا ہوا تھا۔وہ متفکر ہو گیا کہ جنگل سے پیدل گزر نا خطرے سے خالی نہیں تھا۔

تشمیر کا حسن آج بھی ہر آنکھ کو خیر ہ کرتا ہے۔ طلوع ہونے والا سورج اس کی تمام ترر عنائیوں کو بے نقاب کر دیتاہے۔اسے پھولوں کی خوشبو، بھلوں کی فراوانی، بہتے جھرنوں کی سبک پائی، پہاڑوں کی بلندی اور سبز ہے کی لہلہا ہٹ سب مل کرایک طلسمی وادی کاروپ دیتے ہیں۔

علی الصباح کرنل رمیش کشتواڑ کے لئے روانہ ہوا تھاجوا یک فوجی ہوائی اڈاہے۔وہ فوجی جیپ کے بجائے اپنی ذاتی گاڑی میں تھا جسے اس کاڈرائیور بابوڈرائیو کررہاتھا۔ گاڑی فراٹے سے اپناسفر طے کررہی تھی۔

کرنل رمیش ور مارا شٹریہ سیوک سنگھ کاایک سر گرم رکن تھا۔اس نے نہتے کشمیریوں پر جس قدر مظالم ڈھائے تھے اس کا کوئی حساب نہیں تھا۔ جب اور جس کو چاہتاوہ اپنی نفرت کا نشانہ بناڈ التا۔ اسے سر کارکی طرف ہے کھلی چھٹی ملی ہوئی تھی۔

وہ مسلمانوں سے جتنی نفرت کرتاہو گااس سے کہیں زیادہ حریت پسنداس سے نفرت کرتے تھے۔عور توں کی آبروریزی اس کا بیندیده مشغله بن کرره گیا تھا۔اس کا شکار عموماً بھولی بھالی معصوم اور نوخیز کشمیری لڑ کیاں ہوتی تھیں۔وہ جس گھر میں گھستاوہاں موت کاسناٹا بھیل جاتا۔اس کا شیطانی مکروہ وجود مسلمانوں کے لئے نفرت اور غلاظت انگيزتھا۔

اس وقت وہ اپنے کسی ذاتی کام سے کشتواڑ جار ہاتھا جب گاڑی ہجکو لے کھانے لگی۔

دو کیا ہوا۔ بیہ گاڑی چلارہے ہو یا جھولا جھلارہے ہو؟" اس نے اپنی چھوٹی حجوٹی مکروہ آنکھیں سکیڑ کر ڈرائیور کو گھورا۔ ''کون ہوتم اور بیہ۔ بیہ سب کرنے کا مقصد کیا ہے؟'' کرنل رمیش نے اپنے خوف پہ قابو پانے کے لئے لہج کو تحکم آمیز بنانے کی کوشش کی مگراس کادل خوف کی دلدل میں دھنستا جارہا تھا۔

پتانہیں بیاں سامنے کھڑے پراعتماد سراپے کی دہشت تھی یا پیروں میں پڑی بابولال کی لاش کی یا پھر نہتے ہو جانے کاخوف۔اس نے کن انکھیوں سے اپنے ریوالور کو دیکھاجواس سے چند قدم کے فاصلے پر بڑا تھا۔

''میں کون ہوں یہ تو تہ ہمیں میں تفصیل سے بتا اُوں گا مگر یہ یو چھو کہ میں کیاچا ہتا ہوں کرنل اور ماجی۔'' وہ دو قدم چل کراس کے استے نزدیک آگیا کہ اس کے اور کرنل رمیش کے در میان بہ مشکل ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ گیا۔اس کی مسکر اہٹ میں ایک سر دمہری تھی کہ کرنل رمیش کو اپنی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنا ہٹ دوڑتی میں۔اس کی مسکر اہٹ میں ایک سر دمہری تھی کہ کرنل رمیش کو اپنی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنا ہٹ دو گوئی شمیری محسوس ہونے لگی۔اسے سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ وہ کوئی شمیری مجاہد ہے۔

دو کیا۔ کیاچاہتے ہوتم؟" وہ اپنی آواز کو مضبوط بنانے کی کوشش کرتے ہوئے بولا۔

"صرفاور صرف تمهارى زندگى چاهتاهول-" جواباً س نوجوان كى گرج دار آواز گونجى ـ

www.pakistanipoint.com

''یہ مور کھ کہاں مرگیا؟'' ڈرائیور بابو کا انتظار طویل ہونے لگاتو کرنل رمیش کے جبڑے غصے سے بھنچ گئے۔
اس طرح اس کے بھدے نقوش اور بدہئیت دکھائی دینے لگے تھے۔ پچھ سوچ کراس نے آگے چلنا شروع کر
دیا مگرا بھی چند قد موں کا فاصلہ طے کیا تھا کہ دھپ سے کوئی شے یکدم اس کے قد موں کے پاس گری۔وہ
اچھل کر پیچھے ہٹا۔دوسرے پل اس کی آئکھیں خوف سے لحظہ بھر کوساکت ہو گئیں۔

اس کے مخنجو سے ڈرائیور بابولال کی سکڑی سمٹی لاش اس کے قدموں کے پاس پڑی تھی جس سے گرم گرم خون ابل رہا تھا۔ ٹھیک دل پر خنجر گھونیا گیا تھا۔

مارے خوف کے اس کادل سینے کی دیوار میں سکڑا، پھیلا مگر دوسر ہے بل وہ تربیت یافتہ فوجی ہونے کے ناتے خطرے کو محسوس کر کے چو کناہو گیااور پسٹل کے ہمراہ جیب سے موبائل بھی نکال لیا مگر اسے پسٹل کی سیفٹی سیفٹی سینے ہمراہ جیب سے موبائل بھی نکال لیا مگر اسے پسٹل کی سیفٹی سینے ہمراہ جیب سے موبائل بھی ازراسی تاخیر ہوگئی تھی۔ایک سنسناتی گولی اس کے ہاتھوں سے ریوالور اور دوسری گولی موبائل اڑا کر لگئی

نشانهاس قدر ماہر انہ تھا کہ اس کی انگلی پر ذرا بھی خراش نہ آئی تھی اور دونوں چیزیں اس کی دستر سے دور ہو گئی تھیں۔

''کہے کرنل جی !آپ کو تحفہ بیند آیا۔ گو کہ نہایت گھٹیا قسم کا تحفہ ہے مگر پیش کرنے کا انداز بہر حال اتنابرا نہیں ہے کہ آپ کو بیند نہ آیا ہو۔'' اچانک ایک کسر تی بدن کا دراز قد نوجوان کرنل رمیش کے سامنے آگیا۔ وہ قریب کے ایک چوڑے نئے کے عقب سے نکلاتھا۔ کرنل رمیش کے ہو نٹوں سے سسکاری نکل گئی۔

"با۔" اس نوجوان نے بوری طاقت سے اس کا سرزمین پردے مارا۔ اس کی دہمی آنکھوں سے آگ برس رہی تھی جو کرنل رمیش کو جلا کر بھسم کررہی تھی۔

"میں غازی شاہ ہوں۔ غازی شاہ۔ جس طرح تونے میری اور میرے جیسے کتنوں کی جنت اجاڑی ہے دلوں کو کھنڈر کیا ہے' اسی طرح میں تمہیں کھنڈر کر دوں گا۔ ایک ایک درندے کو اجاڑ دوں گا۔ میر ادل برسوں سے ایک آگ میں جل رہا ہے۔ اس آگ کو میں تمہارے نایاک خون سے بجھائوں گا۔''

' تت بیم و بی غازی شاه به وجو سری نگر میں۔'' کرنل رمیش کی آواز حلق میں سخت نوالے کی طرح بیش کررہ گئی۔ وہ بیتھر ائی آنکھوں سے اس مجاہد کو دیکھنے لگا جس کی جوال مر دی اور دلیری نے بھارتی فوجی درندوں میں ہلچل مجاڈالی تھی۔اسے پاکستانی جاسوس کہا جارہا تھاتو مجھی دہشت گرد کہا جارہا تھا۔

## www.pakistanipoint.con

'' کرنل رمیش کایہ تعجب اس نوجوان کی رگ رگ میں دوڑتے لہومیں طوفان لے آیا۔ اس کی سنہری آنکھیں دھیرے دھیرے دہنے لگیں پھر ان میں جیسے لہوتیر نے لگا۔ اس کے جبڑے اندرونی خلفشار سنہری آنکھیں دھیرے دھیرے دہنے لگیں پھر ان میں جیسے لہوتیر نے لگا۔ اس کے جبڑے اندرونی خلفشار سے بھنچے گئے۔ اچانک اس نے ایک زنائے دارتھیڑ کرنل رمیش کے منہ پر دے مارا۔ یہ تھیڑاس قدر طاقت سے مارا گیا تھا کہ کرنل رمیش توازن قائم نہ رکھ سکا۔

"کتے! ہزاروں معصوم بے گناہوں کا قتل کرتے ہوئے تم نے کبھی ان معصوموں سے یہ پوچھا۔ ان کے اس سوال کا جواب دیا۔ ہزاروں بے گناہ پاکیزہ عور توں کی آبروریزی کرتے ہوئے کبھی ان کی کراہوں، سسکیوں، التجائوں کا جواب دیا۔" وہ زمین پر لڑ کھڑا کر گرنے والے کرنل رمیش کے اوپر جھک گیااور اسے خون آشام نگاہوں سے تکنے لگا۔

کرنل رمیش اپنی بوری و حشانه زندگی میں پہلی بارخود کوایک مسلمان مجاہد کے آگے بسپا خیال کرنے لگا۔

"دویکھودیکھو۔ تم میری ہتیا کر کے بہت نقصان اٹھا کو گے۔ میری زندگی لینے سے تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا

بلکہ الٹاتم مصیبت میں بھنس جا کو گے۔" وہ لرزتے ہوئے دھمکی آمیز لہجے میں بولا۔ خوف سے اس کاروال

روال کانپ رہا تھا۔ اچانک اس کی آنکھیں دہشت سے ابل پڑیں۔

اس مسلمان مجاہد نے اپنے موزے سے ایک تیز دھار چاقو نکالااور اس کی آنکھوں کے سامنے اس کی چمکتی دھار کارخ کیا۔

وہ عالم وحشت میں سن سارہ گیا۔اس کے حلق سے آواز نکلنے کی کوشش میں محض کھر اکررہ گئی۔

غازی شاہ نے اس کی لاش کو نفرت آمیز نظروں سے دیکھا۔ا گراسلام میں لاش کی بے حرمتی ناجائز نہ ہوتی تو وہ اس لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کرکے چیل کو ٹول کو ڈال دیتا۔اس نے خون آلود چا قوایک طرف بچینک دیا۔

اس کے دماغ میں کھولن آہستہ آہستہ بڑھنے لگی اور آنکھوں کے سامنے کئی منظر لہرانے لگ۔اس کے جبڑے باہم بھنچ گئے ایک گہری سانس بھرتے ہوئے اس نے اپنے آپ کو سنجالااور را کفل اٹھا کر ایک طرف چل

☆...☆...☆

یه رات غازی شاہ کے لئے بڑی بھاری تھی۔اس نے نہ طلحہ احمد سے رابطہ کیانہ مولوی خطر محمد شاہ سے۔اسنے برس اس نے جس آگ کواپنے اندر سلگتا محسوس کیا تھااس پر چند چھینٹے پڑے تھے آج مگر وہ کیف ومستی میں ڈو بنے کے بچائے ایک کونے میں سر گھٹنوں میں دیئے بیٹھا تھا۔ دل کے اندراداسیوں کامیلاسجا ہوا تھا۔ بیہ نہیں تھا کہ اسے اس شیطان کی موت پرد کھ تھابلکہ آج انتقام کی آگ کو ٹھنڈ اکرنے کے ساتھ وہ سارے زخم یاد کررہاتھاجوروح کوسلگاتے رہتے تھے۔

اس کی سنہری آنکھوں کی زمینیں آہستہ آہستہ بھیگنے لگیں اور یکا یک بہت سایانی بیدم بہہ نکلا۔ ہمیشہ خشک رہنے والی آنکھ ایسی برسی کہ مولوی اور بخت بی بی دیکھ لیتے تو بجائے غمز دہ ہونے کے مسر ور ہواٹھتے۔ انہیں تو برسوں آرزور ہی کہ بیالڑ کا پناغم آنسوئوں میں بہاڈالے۔دل کی آگ کو یہی آنسوئوں کی بارش تو بجھاسکتی تھی۔اور آج

''ہاں۔وہی غازی شاہ۔اللہ کاسپاہی۔ایک مجاہد جس نے تم بھیڑیوںاور درندوں کو تگنی کا ناچ نجار کھاہے۔ یاد ر کھنا شیطان! تم جیسے ہزاروں بھی مل کر جتنے بھی مظالم ڈھالو۔اسلام کی آواز کو نہیں دباسکو گے۔مظلوم مسلمانوں کے دل سے جذبہ جہاد کونہ نکال سکو گے۔ بیہ کفر کی پلغار ' مسلمانوں کے خلاف کفار کی بیہ بریا شور شیں ان کے لہو کواور گرمار ہی ہیں۔تم جذبہ جہاد کود باہی نہیں سکتے اس کئے کہ مسلمانوں کی بقاکاراز ہی اس میں مضمرہے۔" اس نے چا قوعین اس کے دل کی جگہ پرر کھا۔

«نن \_ نہیں \_ تھہر و۔ تھہر و۔ تہہیں مجلوان کی سو گند۔ تہہیں تمہارے اللّٰدر سول کا واسطہ۔رک جائو مجھے معاف کردو۔ " کرنل رمیش بن پانی کی مجھلی کی طرح تڑپ کرا چھلا۔اس کی ساری شہ زوری اس کی ساری مکاری ہرن ہو چکی تھی۔وہ خود کواس مجاہد کے رحم و کرم پر محسوس کررہا تھا۔

''تم کا فروں کے لئے معافی کا کوئی در وازہ ہے ہی نہیں پھر معافی کا کیاسوال۔ تمہارے لئے تو جہنم کی آگ دہک رہی ہے۔'' اس کالہجہ سر سراتاہوا تھا۔ دوسرے بل کرنل رمیش کی دلخراش چیخ فضامیں بکھر گئی۔اس کے سینے سے گاڑھاسیال خون البنے لگا۔اس کی آنکھیں دہشت سے کھلی آسان کو تکتی رہ گئیں۔

فضامیں چھایاسکوت بس پل بھر کے لئے منتشر ہوا تھا۔ کرنل رمیش کی لاش اس زمین پر پڑی اپنی بے بسی اور بے وقعتی کور در ہی تھی جہاں تبھی وہ اکر کر چلتا تھااور کشمیر یوں کے بہتے لہوسے ہاتھ دھوتے ہوئے کہتا کہ وہ اپنے گناہ دھور ہاہے۔خود کو پوتر کررہاہے اور پھرلاش کے سینے پرٹانگ رکھ کر قبقیم لگاتے ہوئے جام لنڈھاتا

''خداکے لئے رحم کرو۔ چپوڑ دومجھے۔'' ممی اس کے ناپاک بازوئوں سے نکلنے کو مجل رہی تھی۔ادھر پاپا بھی پوراز ورلگارہے تھے مگر وہ انہیں باندھ کررا کفل کے بٹ مارنے لگے تھے۔

غازی شاہ اپنے باپ اور مال کی ہے ہی پر تڑپ اٹھا۔ بچہ تھا مگر اس بچے کے اندر ایک مستقبل کے مرد کادل تھا۔
وہ اپنی طرف سے مدد کے لئے لیکا مگر پیچھے سے دادی نے تھینچ لیا اور خبر دار کر کے پر دے کے پیچھے چھپادیا۔
وہ خود بھی تھر تھر کانپ رہی تھیں۔

'آج کشمیر کی آزادی کے سپنے دیکھ رہے ہو مور کھو! تم جیسے سوروں کوایک ایک کرکے نرک میں نہ جھو نکا تو میر انام رمیش ورمانہیں۔ کشمیر پر راج پاٹ کے سپنے دیکھ رہے ہو۔'' ایک بڑی مونچھوں اور شیطان صفت چہرے والااس کے پاپا کے منہ پر طمانچے مارتے ہوئے قبقہے لگار ہاتھا پھر پیچھے ہٹااور استہزائیہ انداز میں ہنتے ہوئے بولا۔

''احمد شاہ! رن بھو می میں ایساتو ہوتا ہے۔آزادی کے لئے بیہ سب تو قربان کرناہی پڑے گا۔'' اس نے اپنی ہوس زدہ نظریں جواں سال ممی کے سرایے پرڈالیں اور ہو نٹوں پرزبان پھیرتے ہوئے مسکرانے لگا پھر یکاخت ہاتھ بڑھا کراس نے ممی کواپنی جانب تھینچ لیا۔

www.pakistanipoint.com

اس آگ کوآنسو کوں کی بارش بجھار ہی تھی۔وہ گھٹنوں میں سر دیئے اپنی برسوں کی اس تیش اور جلن کو آنسو کوں کی بورش سے بجھار ہاتھااور ساتھ ساتھ ماضی کی یادوں سے سلگا بھی رہاتھا۔

وه ماضی کی ایک دل دوز۔ تاریک۔وحشت ناک اور خونی رات تھی جس نے اس کی دس سالہ ہنستی مسکر اتی زندگی کی خوشیوں اور مسر توں کا قطرہ قطرہ نچوڑ لیا تھا۔

اس نے ابھی دیکھاہی کیا تھا۔ ابھی تو ''ممی'' کی ملیٹھی گود میں ہمکتا تھا۔ احمد شاہ (پاپا) کے سینے پر چڑھ کرناچتا تھا۔ ان کے ہمراہ نثر ارتوں کی بہار سجاتا تھا۔ نیند آتی تو دادی کی لجے لجے کرتی گود میں دبک کرآ تکھیں موند لیتااور خوابوں کے دیس میں پریوں کے سنگ نکل جاتا۔

ممی کی کہانیوں کی پریاں اسے ہرروز خوابوں میں لوری دیتیں۔ وہ آنکھیں بند کئے ایسی وادی میں چلا جاتا جہاں رنگ و کہت کی بارش ہوتی۔ جہاں حسن کا دریابہتا' بالکل وادی کشمیر جیسا۔ مگر اچانک جہاں حقیقی وادی میں آگ لگی' وہاں اس کے خوابوں کی وادی میں بھی شعلے بھڑ ک اٹھے۔ ایک وحشت ناک شوراٹھا اور وہ وادی کی گودسے ہڑ بڑا کر کھڑ اہو گیا۔ دادی کے ہاتھ سے تشبیح گرگئ۔ وہ گھبر اکر پوتے کو پکڑنے دوڑیں۔

«غازی ـ غازی بیٹا ـ " وه در وازه کھول کر باہر نکلا مگر وہیں جم کررہ گیا ـ

" ہٹائو۔اسے ہٹائو۔" وہ پاپاکے جسم سے چادر کھینچنے لگا۔اسے یکلخت سفیدر نگ سے وحشت ہونے لگی۔اس کی ہر بیاری ہستی کو سفید چادر میں لبیٹا جار ہاتھا جواس کے لئے غیر معمولی بات تھی۔

وہ دیوانہ وار ساری چادریں تھینچ ڈالٹا کہ کسی نے پیار سے اسے گود میں بھر لیااور وہاں سے لے جاکر بہلانے لگا مگر بہلانے والا نہیں جانتا تھا کہ اب اس کے لئے کوئی تسلی ، کوئی بہلا واتریاق نہیں بن سکتا۔اس کی روح میں جو کہرام برپاہے وہ بول نہیں تھے گا۔

اس کی آنکھوں میں جو سناٹااتر آیا تھاوہ وقت کے ساتھ ساتھ دبیز ہوتا چلا گیا۔

« بهی تور ولوغازی! جی کا بو جھ ہلکا ہو جائے گا۔ " بخت بی بی نے اسے ماں بن کر پالا تھا۔ وہ یہی اصر ار کر تی رہیں کہ تبھی رولو۔ انہیں اس کی خشک آنکھوں سے خوف آنے لگنا جس کے پیچھے ایک آتش فشاں پک رہاتھا۔ جیسے ایک سلگتی بھٹی ہواوراس میں مسلسل لکڑیاں ڈالی جاتی رہی ہوں۔

"روتے وہ ہیں بی بی ! جو کچھ نہیں کر سکتے۔ جن کواپناغم بہادیناہو تاہے۔روتے وہ ہیں جنہیں سب کچھ بھلا دیناہوتاہے اور میں کچھ بھولنانہیں چاہتا۔میرے اندر کی آگ ان آنسوئوں سے نہیں بچھے گی۔ بیہ خون سے بچھے گی۔ بھارتی درندوں کے خون سے۔ کرنل رمیش کے خون سے۔ " وہ زہر یلا کا نٹابن گیا تھا۔ www.pakistanipoint.com

''ایسی سندر۔ مدماتی بیوی ہے تمہاری احمد شاہ!''

« نہیں۔ نہیں خدا کے لئے بیہ ظلم مت کرنا۔ بے شک مجھے جو چاہواذیت دے لو مگر میری عزت کو یوں تار تار نه کرو۔" پاپاکی چینیں درود بوار کود ہلانے لگیں اور ہر طرف قبقہے الڈپڑے۔

یکدم اذبت آمیز اور کرب ناک منظر کی تاب نه لاتے ہوئے پاپانے آنکھیں میچ لیں۔

ممی کی دلخراش چینیں کا ئنات کی ہرشے کو منتشر کررہی تھیں۔ دادی تووہیں پر دے کے بیچھے ہی لڑھک کریے ہوش ہو جکی تھیں۔

پاپاسر پٹے رہے تھے اور در ندے ان کی عزت کی چادر کو تار تار کررہے تھے۔

چر جام انڈیلے گئے۔ قہقہوں کی بازگشت تیز ہو گئی مگر ظلم کودیکھنے والی آنکھیں اور سہنے والے بدن ٹھنڈے پڑ چکے تھے۔البتہ ایک بدن اور دوآ نکھیں اب بھی زندہ تھیں جوان گھڑیوں کواس تاریک منظر کو، چنگاریوں کو لہو میں اتر تامحسوس کرر ہی تھیں۔وہ پر دے کے بیچھے کھڑ ابوں ساکت تھا جیسے اب کبھی نہ ہل پائے گا مگر دوسرے بل اس کی آنکھوں کے آگے دھند چھانے لگی۔

صبح اس گھر میں کہرام بیا تھا۔ دادی نے جانے اسے کس کی گود میں ڈالااور پھر دل پر ہاتھ رکھ کرخود بھی ایک طرف لڑھک گئیں۔ "تت ہے۔ تم رور ہے ہو؟" وہ طلحہ احمد تھاجواس کے سراٹھاتے ہی جیسے بد کا تھا پھر تخیر آمیز بے یقینی سے اس کی سنہری آنکھوں کی زمینوں پر حیکتے شفاف آنسو نُوں کو دیکھنے لگااور فرش پراس کے قریب دوزانو ہو کر بیٹھ

"تم رورہے ہوغازی؟ کیا۔ کیاتم نے کرنل رمیش کاسراغ لگالیا؟" وہ کچھ سوچ کر پوچھنے لگااور غازی شاہ کے تیز سرخ ہو نٹوں کی تراش میں بڑی دلفریب مسکر اہٹ لہراگئی۔

الیی مسکراہٹ جویقینافاتے جرنیل کے چہرے پر ہوتی ہوگی یااس شیر کے لبوں پر جب وہ شکاری کوخود شکار کر ليتاهو گا\_

"نه صرف سراغ بلکه اسے جہنم رسید کر کے آیا ہوں۔" وہ کھڑا ہو گیا جبکہ طلحہ احمد ہکا بکارہ گیا گویاکسی بٹن سے اسے منجمد کر دیا گیا ہو۔ مگر ایسا صرف لمحہ بھر رہا۔ دوسرے پل وہ اچھل کر کھڑا ہو گیا۔اس کے چہرے پر خوشی کاایک رنگارنگ جہاں امڈ آیا۔وہ دیوانہ وار آگے بڑھااور غازی شاہ کو باز و نُوں میں بھر لیا۔

'دکانگریچولیشن غازی شاہ۔ کانگریچولیشن! مگر۔ کیسے؟ کب تم نے یہ کارنامہ سرانجام دے دیااورا تنی بڑی خوش خبری مجھے آگر کیوں نہیں بتائی۔اوہ میرے خدا۔وہ سیوک دھرم کانعرہ مارنے والا۔ کشمیری مسلمانوں کی لا شوں کی بے حرمتی کرنے والا۔ کشمیریوں کونرک میں جھو نکنے کی خواہش رکھنے والاخود نرک کا ایند ھن بن گیا۔ ہاہاغازی!" طلحہ احمہ پاگلوں کی طرح اچھلنے لگا۔ اور غازی شاہ کوایک بارپھر بازونُوں میں جھینچے لیا۔

مگرآج اس کی آنکھیں گیلی تھیں۔اس کی سنہری داڑھی نم نم تھی۔اس کے اطراف وہی مانو س خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔اس پائوڈر کی جواس کی ممی لگایا کرتی تھیں۔وہان کے سینے سے لگتاتو جیسے خود بھی معطر ہو جاتا۔ ''آئو کہانی سنائوں۔''

«پر بول والی۔" وہ حجے فرمائش کر ڈالٹا۔

''د یکھااحمہ آپ کابیٹاا بھی سے پریوں میں دلچیبی رکھتا ہے۔'' ممی کی کھنگتی ہنسی پھیل جاتی۔

"پریال کیسی ہوتی ہیں پایا۔" وہ ممی کو حیور کر پاپاسے لیٹ جاتا۔

"پریال-آل-پریال-" پاپاسوچنے لگتے پھران کے لب مسکرانے لگتے اور آ تکھیں ممی کے چہرے کا طواف

''پریاں بالکل تمہاری ممی جیسی ہوتی ہیں۔ایسی سنہری آ تکھوں اور سنہرے بالوں والی۔ تمہاری ممی کو بھی تو ہم پرستان سے لے کرآئے ہیں۔اڑتے قالین پر بٹھا کر۔"

وہ ممی کو غور سے دیکھنے لگتا۔اس کے ذہن میں ممی واقعی کسی پری کی طرح اترآتیں۔ دوسنہرے پر لگا کر چمکدار میکسی پہنے ہوئے۔ سنہرے بالوں کی کٹیں۔ سنہراتاج۔ کا جل سے سجی آٹکھیں اور بے حد تیز گلانی ہونٹ۔ یکاخت سب پچھ ٹوٹ گیا۔ پری کی چینیں' اس کی ہے بسی اور اس کی آئیں، کر اہیں۔ سار انصور د هرام سے نیچ آ گرا۔ کہاں گیاوہ تاج۔وہ لہراتاپروں کے ماننداڑ تاآنجل۔بس سفید چادر ہر منظر پر پھیل گئی۔ طلحہ احمد نے ایک لمحہ تو قف کے بعد گہری سانس بھری۔ ''وہ ابھی اپنی خوشی مکمل نہیں سمجھ رہامولوی جی!

میں اسے لے کرآپ کی خدمت میں حاضر ہونے ہی والا ہوں۔ بس ذراحالات بہتر ہو جائیں۔ میر اخیال ہے
ابھی بہت شوراٹھا ہوا ہے۔ بھارتی فوجی درندے سڑکوں پر نفرت اور غصے میں بلبلاتے پھر رہے ہیں۔ ہرشخص
پرکڑی نگاہ رکھی جارہی ہے۔''

"ہاں۔ مجھے اس کا خیال ہے مگر اس لڑ کے سے کہو۔ کوئی رابطہ تو کر ہے۔"

''اس نے تو کسی سے بھی رابطہ نہیں کیا۔ مجھے بھی۔اس نے نہیں بتایا تھابس میں ہی اسے کھوجتا' اس تک پہنچ گیا۔وہ بہت اداس ہے مولوی جی! برسوں کی آگ کو بجھا یا بھی ہے اور سلگا یا بھی ہے۔ر نج اور خوشی نے اس کے اندرایک طوفان اٹھا یا ہوا ہے۔آپ اس کی آنکھوں میں آنسود یکھنے کے متمنی تھے نا۔ تووہ میں نے دیکھے ہیں۔وہ بہت رویا ہے مولوی صاحب! بہت رویا ہے۔اب ایک دن کھل کر ہنسے گا بھی۔"

''انشاءاللدوہ دن ضرور آئے گاجب ہر کشمیری کے لبول پر مسکراہٹوں کے جگنو چبکیں گے۔'' مولوی خضر محمد کی آواز آنسو نُوں کی بورش سے بھاری ہو گئی۔

"اسے لے آئو طلحہ! میرے پاس لے آئو یا مجھے اس کے پاس۔"

"جی بہتر۔جو نہی موقع ملاہم حاضر ہو جائیں گے۔" دوسری طرف طلحہ احمد نے رابطہ منقطع کر دیا۔

مزیدار دوکتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں:

www.pakistanipoint.com

''اس خوشی میں مومنہ کو شریک نہیں کروگے؟'' اس نے پوچھا۔

"ابھی خوشی کہاں ملی ہے۔ ابھی تواد ھوری خوشی ہے۔ ابھی خواب کہاں پورے ہوئے ہیں۔" وہاس کے شانے پر سرر کھے دھیرے سے بولا۔ طلحہ احمد کواپنے کندھے پر نمی کااحساس ہونے لگا۔

خوداس کی سیاہ آنکھیں بھی آنسو نُوں سے تر تھیں۔

''انجی خوشی کو پایاہی کہاں ہے۔انجی خوشیاں منانے کے دن نہیں آئے ہیں۔'' وہ طلحہ احمد سے الگ ہوا۔

☆...☆...☆

اد هر کرنل رمیش ورما کی ہیبت ناک موت پر سر کاری ایوانوں میں گویاز لزله آگیا۔ حریت پیندوں کے بڑے بڑے بڑے لیے۔غازی شاہ نے پھر ہلچل مچا کرر کھ دی تھی۔

کرنل رمیش کوئی معمولی سپاہی نہ تھا۔ سر کار کاخاص منظورِ نظراور پرجوش ذمے دار کرنل تھا۔اس کی ایسی بے بس موت کیسے کہرام نہ مجاتی جبکہ کشمیری مسلمانوں میں گویازندگی کی لہر دوڑ گئی۔ہر زبان اس عظیم کارنامہ انجام دینے والے کو دعائیں دے رہی تھی۔

مولوی خضر محمد مسلسل غازی شاہ سے رابطہ کرنے کی کوشش کررہے تھے مگر رابطہ نہ ہو پار ہاتھا۔ آخر طلحہ سے بات ہو گئی۔

وہ مولوی خضر محمد کے پاس سے آہشگی سے اٹھی اور اندر چلی گئی۔

☆...☆...☆

ما تاجی کویتا کو جھنجھوڑ کراٹھار ہی تھیں مگر وہ کسلمندی سے پڑی رہی۔بس آنکھیں کھول دیں۔

"اول-كياهوا؟"

''ہوناکیاہے۔ ہیپتال نہیں جاناکیا۔اٹھ۔'' بے نور چہرے والی ماتا جی اس کے بدن سے چادر تھینچتے ہوئے سخت اکتائی اور بے زارسی د کھائی دے رہی تھیں۔

«من نہیں ہے آج میر اجانے کا؟" اس نے کروٹ بدل لی۔

'' میں کہتی ہواٹھ کوی۔ ہسپتال نہیں جاتی تونہ جاپر مندر چلناہے آج تجھے میرے ساتھ۔ ہر روز بہانے سن سن کر تنگ آگئ ہوں۔ شرم نہیں آتی۔ بھگوان سے منہ موڑے بیٹھی ہے۔ دیکھ کو بتااٹھ۔اری آنند تواسی در پر جانے سے ملے گا آتما کو۔ چل۔ اتنی شبھ گھڑی ہے نیستی نہ بھیلا۔'' ماتاجی بولتے ہوئے کمرے میں بکھری چیزیں بھی اٹھا اٹھا کر قریبے سے لگاتی جارہی تھیں۔

www.pakistanipoint.com

مولوی خضر محمد نے چھوٹے سے ٹرانسمیٹر کا اپریٹس پش کردیا پھر آسٹین سے آنکھیں پونچھنے گئے۔ مومنہ نے ان کے کندھے پر اپناسر ٹکالیا۔

''کتنے دن ہو گئے نابابا! اس نے ہم سے رابطہ نہیں کیا۔ وہ یہاں کیوں نہیں آتا۔'' اس کے لہجے میں بے چارگی آمیز شکوہ تھا۔ اس کے دل میں ایک عجیب سی تڑپ مجی ہوئی تھی غازی شاہ سے ملنے کی۔اس دن کے بعد سے اس سے رابطہ نہیں ہوا تھا۔

"وہ آئے گاتو میں اس سے خوب جھگڑا کروں گی۔"

مولوی صاحب ہنس پڑے۔وہ اس کمچے سر جن نہیں بلکہ معصوم سی سکول گرل دکھائی دے رہی تھی۔

"ارے پگلی۔اس نے اپنے آپ کو جہاد کے لئے و قف کر دیا ہے۔ وہ ان چھوٹی چھوٹی شکایتوں اور شکو کو ل پر ہنستا ہے۔ہاں مگر تم اس سے شکوہ ضرور کرنا۔وہ تمہاری بات ضرور سنے گا۔ تمہارے شکوے کو اہمیت دے گا۔"

انہوں نے بہت سادے سے انداز میں کہا مگر جانے کیوں مومنہ کادل معمول سے ہٹ کر بڑے مختلف انداز میں دھڑ کا۔لہو میں تندی سی آگئ۔اس کی خوشنما پلکیں ایک انو کھے احساس سے بھاری ہو کر آئکھوں کی سیاہ جھیاوں پر جھک گئیں۔

یہ بڑاانو کھاسا تجربہ تھاخوداس کے لئے۔ یوں بے اختیار ہو کردل کاد ھڑک جانا۔

''ہر منش کے انت کا ایک دن اس کے بھاگ میں لکھا جاچاہے۔آپ کو چینا کرنے کی ضرورت نہیں۔'' وہ باور چی خانے سے باہر آگئی اور اسی بگڑے موڈ کے ساتھ کپڑے بدل کر ہسپتال چلی آئی حالا نکہ

آج اس کا ہسپتال جانے کا قطعی موڈ نہیں تھا مگر ماتاجی سے خواہ مخواہ کی چج بیج سے بچنے کے لئے وہ چلی آئی۔

بقول ماتاجی که "تیری تواتماسے آنند خارج ہو گیاہے۔"

شاید ٹھیک ہی کہتی ہیں۔اس کی بے چین آتما کو قرار نہیں تھا۔ پتا نہیں بیہ اضطراب بیہ بے سکونی اس کے جیون میں کیسے اور کب داخل ہو گئی تھی۔

شاید چند بر سوں سے یا پھر جب شعور سنجالا تھا یااس سے بھی پہلے۔ جنم لینے سے بھی پہلے۔ وہ خودا بنی اس کیفیت کو مجھی نہ سمجھ پائی تھی۔

ماتاجی کہتیں مندر جاکر آنند ملتاہے۔ پوجامیں بڑی چاشنی ہے۔ وہ مندر بھی گئی اچھے بھگتوں کی طرح دیو تائوں کا برساد بھی لیا مگر آنند کہا۔ کہاں ملاآنند؟ کب ملی اس کی بے چین آتما کو راحت؟ اسے توجانے کیوں بجین سے ہی ہے سب ایک مذاق لگتا تھا۔

www.pakistanipoint.com

کو یتانے سخت بے زاری کے عالم میں بدن سے چادر نوچ کر سچینگی اور اپنے سیاہ بکھرے بالوں کے ریشمی لیچھوں کو پکڑ کر جوڑے کی شکل دینے لگی۔

'' کتنی بار کہاہے سحر کے وقت ایک چکرلگاآیا کر مندر کا۔آشار وزیوچھتی ہے کہ کویتانے پو جاکے لئے مندر آنا کیوں چپوڑر کھاہے۔''

"مندر \_ مندر \_ بوجا \_ تنگ آگئ ہوں میں روزایک ہی چج چے سے \_ " وہ بھنا کر بیڈ سے نیچے اتر گئ \_

'آپ پرار تھنا کر آتی ہیں۔ بہت نہیں ہے کیا؟ مجھے و شواس نہیں ہے کسی بھگوان پر۔'' وہ دھم دھم کرتی عنسل خانے میں جا گھسی۔

ماناجی منه پر ہاتھ رکھے بیٹھی رہ گئیں۔ پھراپنے گال بیٹنے لگیں۔

"ارے کم بخت ماری۔ تونے بھگوان کا بیمان کر ڈالا۔ اری شرم کر۔ بے شرم۔ چار جماعتیں پڑھ کر خود کو کیا سمجھ بیٹھی ہے۔ ٹھیک ہی کیاہے پر کاش نے جو بہاں آنا جھوڑر کھاہے۔"

''او نہہ۔ میں کب چاہتی تھی وہ یہاں آئے۔'' وہ تولیہ بچینک کر باور چی خانے میں چلی آئی مگر جیسے ہی ہنڈیا کا ڈھکن اٹھایا۔ بھاجی (سبزی) دیکھ کراس کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔

'' بھی تو گوش پکالیا کر وماں!'' اس نے منہ نکال کر باور چی خانے سے باہر جھا نکا۔'' تنگ آگئ ہوں میں توان بھاجیوں سے۔آخر جانور انسانوں کے لئے ہی ہیں نا؟'' جب وہ کیجو لٹی سے لوٹی تو چائے کاوقت تھا مگر کو بتاوہاں موجود نہیں تھی۔

'آیئے آیئے ڈاکٹر مومنہ! ہمارے ساتھ شیئر کیجئے۔'' ڈاکٹر سنیل اسے دیکھتے ہی خوشگواری سے اپنی کرسی سے اٹھا۔اس کے سواگت کو۔

«نو۔ تھینکس۔ میں چائے پی چکی ہوں۔آپ پلیز پیجئے۔" اس نے مسکرا کر معذرت کرلی۔

''ابایسے مایوس تونہ کریں۔ چائے نہ سہی بسکٹ ہی لیجئے۔ یہ خصوصی میرے جیب خرچ سے خریدے گئے ہیں۔'' وہ نثر ارت سے بولا تود و سری ساری ڈاکٹر زہننے لگیں۔

" ہاں ہاں مومنہ! ڈاکٹر سنیل بے چارے اسے پیارسے کہہ رہے ہیں اور ان فیکٹ۔ یہ خریدے ہی تمہارے لئے گئے ہیں۔ ہمیں توبیہ مجبوراً گھلارہے ہیں۔ " ڈاکٹر لتا بڑی شرارتی اور بذلہ سنج تھی۔اکثر مومنہ کو چھیٹرا کرتی تھی۔

مومنه جھینپ کررہ گئی۔

www.pakistanipoint.com

اب توکائنات کی ہرشے سے ہی اس کادل اچائے ہوتا جارہاتھا۔ پر کاش اس کے بچین کاساتھی جو نوجوانی کی دہلیز پر قدم رکھنے تک اسے کائنات کی ہرشے سے عزیز لگتاتھا۔ اس کی باتیں وہ سن کر ہنستی تھی اس کے ساتھ بائیک پر گھو منا، سینما جانا اچھالگتاتھا مگر پھریکا یک وہ غیر محسوس طور پر اس سے دور ہوتی چلی گئی۔ جس طرح مندر سے ، جھگوانوں سے پھر ہرشے سے۔ شاید اس بھو می میں شانتی اور سکھ ہے ہی نہیں یا پھر اس کے اپنے من میں اتنا اندھیارا ہے کہ کہیں کوئی روشنی کی کرن پھوٹی دکھائی نہیں دیتی۔

اس نے سخت بے دلی کے عالم میں کندھے پر جھولتا چرمی بیگ کرسی پر پھینکا۔ مومنہ اسے دیکھ کر جیران ہوئی۔

«تم نوآج نہیں آنے والی تھیں۔ خیریت۔ کیاسرنے تمہاری لیوایکسیپٹ نہیں کی؟"

"رات تک توموڈ آنے کا بالکل نہیں تھا مگر سویرے موڈ بن گیا۔" اس نے خود کو کرسی پر گرالیا۔

''کیابات ہے کوی! پریشان لگ رہی ہو۔'' مومنہ اپنی جگہ چھوڑ کراس کے ساتھ والی کرسی پر آکر بیٹھ گئ۔

«تم طهيك توهو ناكويتا؟"

کو پتانے اپنی سیاہ آئکھیں اٹھائیں پھر ملکی مسکان کے ساتھ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔

''طھیک ہوں۔ تم چننامت کرو۔میری توصورت ہی ایسی منحوس ہے کہ۔''

"اس سے دوستی ہی کب تھی۔" وہ کپڑے جھاڑتی کھڑی ہو گئی۔اس کی ہنسی بڑی عجیب تھی جیسے خالی برتن میں بہت سے پتھر لڑھکادیئے ہوں۔

مومنہ نے اس کا ہاتھ کھینچااور اسے دوبارہ گھاس کے فرش پر بٹھادیا۔

"اس قدراداس توتم کبھی نہیں لگیں کو یتا۔ کیا مجھے نہیں بتائو گی۔ مجھ سے شیئر نہیں کروگی؟" وہاس کے چہرے کے آگے جھکی اپنائیت آمیز محبت سے بولی تو کو یتاا پنے ہو نٹوں کواضطرابی انداز میں د باکررہ گئی۔

''ا چھا چلو۔ایباکرتے ہیں آئوٹنگ پر چلتے ہیں۔ کھلی تازہ ہوامیں۔'' وہ دل دارانہ انداز میں کہتی اس کاہاتھ پکڑ
کراٹھ گئی اور پار کنگ لاٹ کی طرف بڑھ گئی۔ مگر کو یتانے کسی پارک میں جانے یاآئس کریم بار جانے سے منع
کر دیااوراس کے گھر جانے کی خواہش ظاہر کی مگر کچھا اس انداز سے کہ مومنہ تخیراور رنج سے اسے دیکھتی رہ
گئی۔

''مومنه! بتانہیں مجھے تمہارے گھر میں قدم رکھنا بھی چاہئے یانہیں مگر میری بڑی آر زوہے بخت بی بی اور مولوی جی سے ملنے کی۔ کیا میں اس قابل ہوں کہ۔''

اس کی آواز کانپ رہی تھی۔اس کی خوش نماآ نکھوں میں ایک اداسی ہلکورے لیتی د کھائی دے رہی تھی۔

اس نے مومنہ پر نظر ڈال کر پلکوں کی لرزتی باڑھ جھکالی۔

مزیدار دوکتبیڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں:

www.pakistanipoint.com

'' پھر کبھی آپ کی اس خاطر کا سواد اٹھا کو ل گی۔ اس وقت میں کچھ جلدی میں ہوں۔'' وہ کہتی سرعت سے کمرے سے نکل بھا گی۔

کو یتااسے لان کے ایک گوشے میں بیٹھی مل گئی۔

"برتمیزلڑ کی! بیہ کون ساوقت ہے باغ میں بیٹھنے کا۔ میں توڈھونڈڈھونڈ کر ہلکان ہو گئی اور محترمہ یہاں

استراحت فرمار ہی ہیں۔" اس نے اپنابیگ اس کے سرپر ملکے سے مارا۔

تبهی بستیاں بن ، تبھی کوہود من

رہاکتنے د نوں، یہ جی کا چلن

جہاں حسن ملاوہاں بیٹھ رہے

جهال پیار ملاوهان صاد کیا

وہ چنبیلی کی ڈالی توڑ کے ہولے سے گنگنائی۔

"اوہو۔ توشاعر انہ مزاج ہور ہاہے جناب کا؟"

'' پتانہیں کون سامزاج ہور ہاہے۔ میں خود نہیں سمجھ پائی ابھی تک۔'' اس نے ایک گہری سانس تھینجی۔

<sup>3</sup> کوی!" مومنه نے بغوراس کی طرف دیکھا۔

مومنہ کو پہلی باراس کی کیفیت نے بیراحساس دلایا کہ کو پتاڈا کٹر بننے کے باوجود خود کو کس قدر کم مایہ اور بے حیثیت سمجھتی ہے۔

شاید بیان کی ذات پات اور طبقاتی تقسیم کااثر تھاجس نے انسانوں کو اتنے طبقوں اور در جوں میں منقسم کر کے رکھ دیا تھا۔ بر ہمن۔ شودر۔ کھتر کی اور اسی طرح کی درجہ بندی ازخود کر کے کتنوں کو برتری کے احساس اور کتنوں کو کم تری کے احساس میں مبتلا کرر کھا تھا مگر المیہ کم تری کے احساس میں جکڑ ہے ہو کوں کا تھا جو بدترین ذہنی اذبت میں زندگی گزار رہے تھے بلکہ زندگی انہیں گزار رہی تھی۔

" بی بی! دیکھیں ذرا کون آیاہے؟" مومنہ نے کو بتاکا ہاتھ پکڑ کراسے بخت بی بی کے سامنے کر دیا۔وہ نمازسے فارغ ہو کر جانماز پر ببیٹی تنبیح پھیر رہی تھیں۔

''بوجیں توجانیں۔'' ان کے سراٹھانے پروہ شرارت سے ہنسی۔

"ارے شریر مجھے پہیلیاں بھجوائے گی۔ یہ تو کو بتاہے۔اسے نہ پہچانوں گی کیا؟" بخت بی بی کے پر نور چہرے پر شفیق سی مسکراہٹ کی چاندنی پھیل گئ۔وہ اٹھیں اور پر تیاک انداز میں کو بتا کو بڑھ کر سینے سے لگالیا اور اس کی پیشانی چوم لی۔

"ارے بی بی اِ کمال ہو گیا۔ آپ نے کیسے بہجان لیا۔ اتنے برسوں بعد۔ "مومنہ مصنوعی حیرت سے چلائی۔ پھر کھلکھلادی اور بی بی بانہوں کے حصار میں کھڑی کو بتاکا سرخ سرخ چہرہ دیکھنے لگی۔

"میں نے کہا تھانابی بی تمہیں دیچ کر بہت خوش ہوں گی۔"

زیدار دوکت بڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں:

www.pakistanipoint.con

''مولوی صاحب کاگھر کوئی عام ساگھر تو نہیں ہوگانا۔ تمہاری تربیت میں انہی کارنگ ہے نامومو! وہ خود کتنے عظیم ۔ کتنے معتبر ہوں گے اور میں ایک پاپی ہوں۔ میرے قدم ناپاک ہیں۔ نہیں مومنہ رہنے دو۔ ہاں مجھے وہاں نہیں جاناچا ہئے۔ میں نے توبس یو نہی کہہ دیا۔'' اس نے یکدم گھبر اکر سٹیئر نگ و ہیل پر رکھے مومنہ کے نرم ہاتھوں پر اپناہاتھ رکھ دیا۔

''ایک مسلمان کے گھر ہندو کے قدم وہ بھی شودر ہندو کے۔''

''کویتا! گاڈسیک۔'' چپہو جائواس سے زیادہ فضول بکواس اور کیا ہوسکتی ہے۔'' مومنہ انتہائی کرب اور د کھ سے چلائی۔اس کے چہرے کوایک تکلیف دہ رنگ حجبو گیا تھا۔

کو بتاکاذ ہنی اضطراب 'اس کے دل کی پراگندگی 'اسے جیرت کے ساتھ دکھی کر گئی۔

اس نے سر کوخفیف سی جنبش دے کر ہلکی سی سانس بھری اور نرمی سے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھام لیا۔

''اسلام میں اللہ اور رسول کی اطاعت کے بعد بڑا درجہ انسانوں سے پیار کرنا ہے۔ یہ طبقاتی تقسیم ہماری اپنی بنائی ہوئی ہے۔ بابااور بی بی تم سے مل کر بہت خوش ہوں گے۔ یقین کروکوی! بی بی تو میرے منہ سے تمہار ا اتناذ کر سنتی ہیں کہ اکثر مجھ سے کہتی ہیں کہ کویتا کو کسی دن لے آئو گھر؟'' اس نے کویتا کی جیرت سے اٹھنے والی آئکھوں میں جھا تکتے ہوئے یقین دلایا۔ گاڑی مولوی خصر محمد کے گھر کے سامنے رک گئی تو کویتا کے دل کے اندر عجیب سانامانوس احساس بکھر گیا۔ اس کے سینے کی دیواروں پر نادیدہ سابو جھ ہمکنے لگا۔

اس نے بے اختیار مومنہ کا ہاتھ پکڑ کر لرز تاقدم اس دہلیز پرر کھا۔

"بڑاذ کر کرتی رہتی ہے مومنہ تمہارا۔ یوں سمجھو۔ ہسپتال سے آکر تمہاری باتیں کئے بغیراس لڑکی کے حلق سے کھانانہیں اتر تا۔"

وہ حیران رہ گئی۔مومنہ کودیکھاجو بی بی سے لگی اسے محبت پاش نظروں سے دیکھ رہی تھی۔

«میں اتنی محبت کے کہاں قابل ہوں؟" بے ساختہ ہی لبوں سے پھسل پڑا۔

اس کے جملے پر مومنہ کے دل میں اداسی پھیل گئی۔ مولوی خضر محمد نے پہلی باراس کے چہرے کی طرف

"ارے لڑکیو! تم لو گوں نے اطلاع ہی کر دی ہوتی تومیں کچھ چیزیں پکالیتی۔اچھااب بیٹھوبس ذرایہ تسبیح پوری کرے تم شریروں سے ممٹق ہوں۔ کو بتابیٹی! یہ سخت نامعقول لڑکی ہے۔ غازی شاہ کی طرح اسے بھی ہر وقت سرپرائز۔وہ کیا کہتے ہیں ہاں بس وہی دینے کا شوق ہے۔ " بی بی مومنہ کو پیار بھری ڈانٹ کے ساتھ

غازی شاہ کے نام پرایک لحظہ مومنہ کے دل پر وہی مانوس سی د ھند چھاگئ۔ دوسنہری آنکھوں کارنگ دل کے ساحل پر بھیلااور سکڑ گیا۔

ددتم بیٹھو کوی۔ میں پہلے ظہر کی نماز پڑھ لوں۔ بابا کہتے ہیں کہ نماز ترک کرنے والااللہ سے تعلقات قطع کرتا ہے اور اللہ سے تعلق نہ رہے تو پھرایک مسلمان کے پاس کیارہ جاتا ہے۔ " وہ اسے تخت پر بیٹھنے کو کہہ کر اندر کی طرف بھاگ لی۔

«کتنی اچھی باتیں بتاتے ہیں تمہارے بابا۔خوش نصیب ہو مومنہ طارق! کہ تمہاری پرورش ایسی ہستیوں نے کی ہے۔''

وہ تخت پر پیر لٹکا کر بیٹھ گئی اور بخت بی بی کو دیکھنے لگی جن کا چہرہ سفید براق چادر کے ہالے میں کوئی نورانی سی شے محسوس ہور ہاتھا۔اس کے ذہن کی سکرین پر ماتاجی کا چہرہ ابھر آیا۔ بے نور۔ پھیکا۔ہر دم ملول رہنے والا جیسے بِآبِ وگياه صحرا\_ ''ایبانہیں کہتے۔ ہوجاتا ہے کبھی کبھی' انسان یو نہی بے سبب اداس اور بے کل۔ اسے ہر شے بے کار اور بری لگنے لگتی ہے۔ مگریہ کیفیت عارضی ہوتی ہے۔''

بھراگئی۔اس نے سرجھکالیا۔ بخت بی بی نے بیار سے اس کے گردا پنا بازو حمائل کر دیا۔

مولوی خضر محمد سر جھکائے کسی گہری سوچ میں گم نتھے۔انہیں کو بتا کی بیہ کیفیت عارضی ناراضی،مایوسی یاوقتی ناامیدی کی نہیں لگی بلکہ وہ محسوس کررہے تھے کہ اس لڑکی کو ''سچائی'' کی تلاش ہے۔اس کی آتماسکون کی متلاشی ہے۔ابیباسکون اور طمانیت بھان متی، سوانگ میں ہر گزنہیں مل سکتا تھا۔

انہوں نے سراٹھاکرایک گہری سانس سینے میں تھینچی۔

"زندگی میں حقیقت بھی ہے اور ناٹک بھی۔بس حقیقت کو پہچاننے والی آنکھ موجود ہونی چاہئے۔حقیقت اور حبوب میں فرق صرف نقطہ نظر کا ہوتا ہے اور تم ایک پڑھی لکھی۔ سمجھ دار لڑکی ہو۔اپنے اندر کو ٹٹول سکتی ہو۔ تبدیلی کو محسوس کر سکتی ہو۔اپنے ضمیر پر بڑے اس بوجھ کو تم در حقیقت شدت سے محسوس کر رہی ہو۔

وہ مومنہ کی ہم عمر تھی۔معصوم اور سادہ چہرے والی یہ بچی انہیں قلبی طور پر مضطرب د کھائی دے رہی تھی۔اس کی کالی خوش نماآ تکھوں میں کچھ پالینے کی خواہش مگر کچھ نہ پاسکنے اور لا حاصلی کاد ھواں پھیلا ہوا تھا۔

"محبت حاصل کرناہر انسان کا پیدائشی حق ہے۔وہ اپنے پیدا ہونے سے بڑے ہونے تک اپنے اطر اف لو گوں سے مختلف رشتوں، ناتوں سے پیار وصول کرتار ہتاہے۔ یہاں قابل یانا قابل کا کیاسوال؟" مولوی صاحب نے نرماہٹ بھری مسکراہٹ کے ساتھ اسے سرزنش کی۔

"چور۔لٹیرے۔ڈاکوسب ہی اپنے اپنے جھے کی خوشیاں اور محبتیں وصول کرتے ہیں۔تم تو بہت معصوم۔ پاکیزہاور چیوٹی بچی ہو۔ تمہارادامن توابھی خوشیاں اور محبتیں سمیٹنے کے لئے پھیلا ہوناچاہئے۔"

"اسے سمجھا ہے بابا!ایسی ہی فضول باتیں سوچتی رہتی ہے۔ میں زبردستی اسے بکڑ کرلائی ہوں یہاں۔" مومنه این جگه سے اٹھ کر تخت پر آگر بیٹھ گئی۔

"ارے نہیں۔ یہ یو نہی بول رہی ہے۔" کو یتا پھیکی ہنسی کے ساتھ بولی۔

''کیاتم نے نہیں کہاتھا کہ ایک ہندوشودر کو مسلمانوں کے گھر نہیں آناچاہئے۔'' مومنہ نے اسے گھورا۔

''بات به نهیں ہے۔'' کو یتا کے چہرے پر سنجید گی آمیز کرب سمٹ آیا۔

'' يہاں کشمير ميں جو حالات ہيں اس نے يقييناً مسلمانوں کو ہند وئوں سے بددل کر دیاہو گا۔ بھارت راج پاٹ تشمیری مسلمانوں کے ساتھ جو سلوک روار کھے ہوئے ہے وہ دوسرے ہندوئوں کی نظر میں جائز ہو یا ناجائز ''ہاں۔میرےاندر بہت اند صیاراہے مولوی جی۔اتنااند صیارا کہ کچھ سجھائی نہیں دیتا۔ایک سیاہ تاریک جنگل۔ ایک ہولناک خلااور خلاکے اندر گھور تاریکی۔''

اس کی آواز ایسے ابھری جیسے بہت دور سے آرہی ہو۔

"میرے من کے اندر بہت گردہے مولوی جی! یہ بھلاکیسے صاف ہوگی۔ نہیں۔ نہیں مولوی جی۔ میری روح کی گرد جھاڑناچاہیں گے آپ توخو د پورے اٹ جائیں گے۔ مگریہ تو وراثتی گردہے۔ یہ تو پیدائشی اندھیرا ہے یہ کیسے چھٹے گا؟" وہ ایک جھٹکے سے تخت سے کھڑی ہو گئی۔ اس کے ہونٹ کیکیارہے تھے اس کی آنکھول میں بجھے دیے کاسادھواں بھیلتا ہواد کھائی دے رہاتھا۔

"مولوی جی۔" وہ اچانک مولوی خضر محد کے قدموں میں جھک گئے۔

"ساحل کی تمناوہ شخص کیسے کر سکتاہے جو سمندر کے بیج تند موجوں میں گھر اہواور چہاروں طرف بھنور کے دائرے ہوں۔آپ۔آپ مجھے روشنی د کھارہے ہیں مولوی جی مگر آپ کو کیا خبر کہ میں جہاں ہوں وہاں تاریکی بھوت کی طرح مسلط ہے میرے جسم وروح پر" وہ شدت کرب سے اپنے باریک خوش نمالب دانتوں سے کچل رہی تھی۔

www.pakistanipoint.con

تمہیں''راستی'' کی تلاش ہے۔ تمہارے اطراف کاماحول تمہارے ضمیر پر ہو جھ کی طرح لداہواہے اور بیہ تو برطی خوش آئند بات ہے کہ تمہارے پاس سچائی کی روشنی اور بدی کی تاریکی میں فرق محسوس کرنے والی آنکھ ہے۔

" جس طرح خوبصورتی ہمارے اندر ہوتی ہے اسی طرح سچائی بھی ہمارے اندر فطرت نے ودیعت کی ہے۔
بس اسے ڈھونڈ نے کی، تلاشنے کی ضرورت ہے اور صد شکر کہ تمہارے پاس حق آشاایک قوت ہے۔ "
مولوی خضر محمد اپنے حلیمی لب و لہجے میں کویتا کے دل کو گویا جھنجھوڑ رہے تھے۔

''تم اپنے ماحول سے بے زار نہیں ہو بلکہ اس بدی سے۔ مکر وفریب اور جھوٹ سے بے زار ہو جو تمہار بے ارد گرد پھیلا ہوا ہے۔ بیٹی! خدا کو جب کسی کو سچائی کار استہ دکھانا مقصود ہوتا ہے تواس کی روح میں ایک اضطراب برپاکر دیتا ہے۔ اسے تاریکی کاادراک ہونے لگتا ہے اور روشنی کی تلاش میں وہ سر گرداں ہو جاتا ہے۔ تہمارے اندر وہ در یچہ کھلنا چاہتا ہے جس سے آگہی کا سورج چمکتاد کھائی دے۔''

کویتادم سادھے مولوی صاحب کے منہ سے نگلنے والے لفظوں کا قطرہ قطرہ پیتے ہوئے ایک عجیب لذت، ایک انو کھی چاشنی روح میں سرایت کرتی محسوس کررہی تھی۔ اس کے وجود میں عجیب ٹھنڈی لہریں دوڑنے لئیں۔ اسے لگامولوی صاحب اس کے اندر جھانگ رہے ہوں۔ ان کا لفظ لفظ اسے اپنے اضطراب کا ترجمان لگا۔ اسے لگامولوی صاحب سرایت کررہاہو جیسے صحر اکوں میں ٹھنڈی پھوار' جیسے لگا۔ اسے لگ رہا تھا جیسے کوئی چمکیلا سیال جسم میں ایسے سرایت کررہاہو جیسے صحر اکوں میں ٹھنڈی پھوار' جیسے

بہت سی باتوں کے جواب وقت کے پاس ہوتے ہیں اور مولوی خضر محمد بھی وقت کے منہ سے ہی سنناچاہ رہے تھے جوان کادل گواہی دے رہاتھا۔

☆...☆...☆

دوسرے دن مومنہ ہیبتال آئی تو بتا چلا کو بتا نہیں آئی۔اس نے سوچاوالپی پروہاس کے گھر جائے گی مگر کچھ سوچ کر جانے کاارادہ ملتوی کر دیااور طارق ہائوس کے بجائے مولوی صاحب کے پہال چلی آئی۔

"اخاه- خيرت توہے بي بي ! كون مهمان آرہے ہيں جواتنی خوشبوئيں اٹھر ہى ہيں؟" وہ باور جي خانے ميں بي بي کو بڑے جوش وخروش سے مصروفِ عمل دیکھ کرچو نگی۔

"غازی شاه آیا ہواہے۔" بخت بی بی نے بغیر پلٹے اپنے کام میں منہمک رہتے ہوئے ہی اسے جواب سے نوازا اور وہ جہاں کھڑی تھی وہیں کھڑی رہ گئی۔

''باریک سے باریک روشنی دبیز سے دبیز تاریکی کاسینہ چیر دیتی ہے۔گھپاند هیرے میں اک ذراسادر یچہ وا كركے ديھو۔روشني كى باريك لكير كمرے ميں بكھرےاند ھيرے كادم توڑديتى ہے۔" مولوى خضر محمد كالہجبہ تسلی آمیز تھا۔ انہوں نے اس کے سرپر ہاتھ رکھااور ہٹالیا۔

وہ اچانک اٹھی اور پلٹ کر تیزی سے در وازے سے باہر نکل گئی۔ مومنہ نے جوایک طرف گم صم عجیب سے احساسات سے دوچار ببیٹھی تھی اس کے یوں بھاگنے پراس کے بیچھے جاناچاہاتو مولوی صاحب نے اسے روک

''اسے جانے دو۔اس کااس وقت چلے جاناہی بہتر ہے بیٹی!''

'' مگر بابا!'' اس نے الجھ کر مولوی صاحب کو دیکھاجو سر کو ہلکی سی اثباتی جنبش دے کر بولے۔

" ہاں۔اس کا جاناہی بہتر ہے ابھی۔اس کے اندر جو در یچہ کھلناچا ہتا ہے جوروشنی پھوٹ رہی ہے اس کا سہار نا اسے بہت مشکل ہو گاکیو نکہ اس کی روح کے در سیجے سے جوروشنی اندر آناچاہ رہی ہے وہ کوئی عام سی فانی روشنی نہیں ہے بلکہ ایمان کی روشنی ہے۔''

بخت بی بی اور مومنہ نے بیک وقت چونک کر پھر قدرے بے یقین سے مولوی صاب کے چرے کی طرف د یکھااور دیکھتی رہ گئیں۔ "رہنے دیں بی بی! زبر دستی احساس دلانے سے کیا حاصل۔ یہ کوئی پوشاک تونہیں ہے کہ آپ نے زبر دستی بہنادی۔احساس توخوددل کی زمین سے بھوٹے والا بوداہے۔اسے خود ہی احساس کیوں نہیں کہ بابااورآپ کے علاوہ کوئی تیسر ابھی اس کا منتظرہے۔'' اس کی آواز بھر اگئی۔

«میں تو یو نہی خوش فہم ہی رہی اتنے بر سول کہ ... " وہ دانتوں میں لب تحلنے لگی اور آنکھوں میں امڈنے والے قطروں کو چھپانے کی غرض سے باور جی خانے سے باہر نکلنے کے لئے پلٹی تودھک سے وہیں کھڑی کی کھڑی رہ

وہ دونوں ہاتھ سینے پر باندھے وہیں تو کھڑا تھا۔ آنکھوں سے ہم رنگ شلوار سوٹ اور سادہ سی چپل کوئی اہتمام نہیں تھا مگر پھر بھی وہ بہت خاص لگ رہا تھا۔

اس کی غیر متوقع موجود گی نے مومنہ کوا چھاخاصاخفیف کر کے رکھ دیا جبکہ وہ اس کے چہرے پر ابھرتے اور معدوم ہوتے تاثرات کا جائزہ لیتے ہوئے خاصا محظوظ ہواتھا۔

"مومنه طارق!آپ پانچ سال باہر رہ کر کیا ہمیں بھول گئیں کہ یہاں بھی کتنے لوگ منتظر رہتے تھے آپ جناب کے۔ یو نہی خوش فہم سے لوگ۔ مجھی یادآئے کیا؟" اس کی بھاری آواز چھوٹے سے باور چی خانے میں بڑی گو نجداراور بھاری محسوس ہور ہی تھی۔

اسے لگانی بی نے بڑے زورسے اس کے دل کے ساز پر مضراب مار دیا ہو۔ ہر تار ہی جھنجھنانے لگااور ایک مد ھر موسیقی رگ رگ میں بیخے لگی۔

"ملوگی نہیں اس سے؟" بی بی اسے خاموش دیکھ کر پلٹیں۔اس نے ایک گہری سانس لے کردیکھی کاڈھکن اٹھا کر یو نہی جھا نکا۔

"اتناسارا کچھاس کے آنے پر کرتی ہیں آپ؟ مگراسے کون سااحساس ہے آپ کا۔ ہوا کے گھوڑ سے پر سوار آتا ہے اور جھونکے کی طرح گزر جاتاہے۔اسے کب پرواہے آپ کی۔بس آپ ہی ہیں جواس کے لئے ہاکان ہوتی رہتی

اس کی آواز میں رنجش تھی۔ شکوہ تھا۔ بی بی اسے اتنادل گرفتہ دیکھ کر سنجیدہ ہو گئیں۔ قہوے کا چولہا آہستہ کر کے اس کی طرف چلی آئیں۔

" پگلی۔وہ جان کر تھوڑا ہی ایسا کر تاہے۔ بھارتی در ندے کتوں کی طرح اسے ڈھونڈتے بھرتے ہیں۔وہ اس طرح کھلے عام آجانہیں سکتا۔ حالات دیکھ کر آناپڑتا ہے۔ اس نے بیہ جو تھم اپنی ذات کے لئے تو نہیں لیانا۔ "

دو مگربی بی! وه باباسے رابطه رکھتاہے مگر مجھ سے ایک بار بھی اس نے... جھوڑیں بی بی۔ آپ توہمیشہ اسی کی حمایت کرتی ہیں۔" وہ خفاہو گئے۔

"چل ہٹ بے و قوف لڑ کی! میں بھلا کیوں اس کی حمایت کرنے لگی۔ جتناوہ مجھے پیارا ہے اس سے زیادہ تو مجھے پیاری ہے۔ تو تومیرے آنگن کا چاند ہے۔ چل آ۔ میں اس کے کان پکڑوا کرتیرے سامنے ہاتھ جڑواتی ہوں پھر

اطراف میں سسکتے انسانوں کا ہجوم۔ بھارتی درندوں کے مظالم کانشانہ بننے والے بے گناہ کشمیریوں کی آہ و بکا، ا یک وقت میں دس دس جناز ہے۔ یہ سارے حالات اور واقعات ہماری سوچوں اور مسکراہٹوں کو یوں چوس لیتے ہیں جیسے آگاس بیل ہر سے بھر سے بودے کا بتا بتا۔ پھر بھی میں تم سے شر مندہ ہوں۔بسااو قات ہمارے اندر سے بہت سی تمنائیں،خواہشیں سراٹھاتی ہیں مگران کا یاتو گلا گھونٹناپڑ تاہے یا پھران پر دبیز نقابیں چڑھانی پرتی ہیں۔'' اس کالہجہ د صیمالو دیتا ہوا تھا جو مومنہ کی ساعت پر بھلامحسوس ہور ہاتھا۔

وہ دونوں صحن میں چلے آئے جہاں خوشگوار دھوپ بکھری ہوئی تھی۔

"میر اخیال ہے تم نے مجھے معاف تو کر دیاہو گا؟" وہ اس کی جھکی جھکی پلکوں پر نگاہیں ٹکاتے ہوئے پوچھنے لگا۔ اس کالہجبہ مسکر اتاہوا تھا۔وہ بلکوں کی باڑھ جھکانے پر مجبور ہو گئے۔

«معاف توکر دیاہے مگر شکوہ تواب بھی ہے غازی شاہ۔" وہ چند کھے تو قف کے بعد بولی۔

"تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ اپنی تنظیم میں مجھے ضرور شامل کروگے مگرا بھی تک وعدہ و فانہیں ہوا۔ کہاں تو میری سر کاری جاب نے شہیں مجھ سے متنفر کر دیا تھااور اب جتنی باراس جاب کو خیر باد کہنے کا کہا تم نے بابا سے کہلوادیا کہ میں ابھی ایسا کوئی قدم نہ اٹھائوں۔ کیاتم پاپا(طارق احمہ) کی وجہ سے مجھے روک رہے ہوا گرایسا ہے تو پاپاسے میں خود بات..."

''وہ میری مجبوری تھی۔'' وہ سرجھ کا کرآہشگی سے گویاہوئی۔

«مجبوریاں انسان کی اینی خود ساخته ہوتی ہیں۔" وہ جیسے ماننے کو تیار نہ ہوا۔

" بی بی! اگرمیں سری نگر میں ہی ہوتی تو کیاآپ لو گوں سے رابطہ نہ رکھتی؟" اس کی بات پر برامان کر مومنہ نے بی بی کو مدد طلب نظروں سے دیکھا۔

اس کی آنکھوں کے سحر انگیزر نگوں میں بڑی مدھرسی مسکراہٹ بکھر گئی۔

« بهنی اب تم دونوں آپس میں الجھو <u>مجھے</u> تودر میان میں مت گھسیٹو۔ " بخت بی بی دامن بجیا گئیں۔

«میر اخیال ہے دوریاں محبت کی شدت کا حساس دلاتی ہیں۔ فاصلے زیادہ قریب لانے کا باعث ہوتے ہیں۔ " بی بی کے باور چی خانے سے جانے کے بعد وہ ہولے سے بولا۔

مومنہ نے پلکیں اٹھائیں۔اس کی بڑی بڑی بڑی روشن تابناک آنکھیں اس کی سنہری آنکھوں کے سمندر سے تکرائیں توغازی شاہ کواپناوجو دلحظہ بھر پانی کے مانند لرز تامحسوس ہواد وسرے بل وہ جیسے چونک ساگیااور ایک گهری سانس تھینجی۔

''سوری مومنہ! میں جہاں ہوں اور جو حالات میرے ارد گرد ہیں وہاں ایسی باتوں کے سوچنے کے لئے بھی وقت نہیں ملتا۔ دو گھڑی ساتھی مل بیٹھ کر ہنس بول کیں تو بھی ایسالگتاہے جیسے کوئی جرم کر لیا ہو۔

اور ضروری نہیں اس کے ہاتھ خوشیوں کی ان مہکتی کلیوں کو چننے کے لئے بڑھتے تووہ کامیاب رہتا۔ خالی ہاتھ رہ جاتا۔ بہت سی ایسی سوچیں اسے اپنے جذبوں کے آگے تنکے کی طرح بہنے سے روکے ہوئے تھیں۔

"جوارتی حکومت میڈیاپر پابندی لگا کریہ سمجھ بیٹی ہے کہ وہ اپنے مظالم جو کشمیریوں پر روار کھے ہوئے ہے وہ چھپانے میں کامیاب ہو گئی ہے۔ اس کی بربریت کے کھلے مظالم توسر کوں پر دکھائی دیتے ہیں۔ غازی شاہ! ایسے میں میر ادل چاہتا ہے میں یہ ہسپتال چھوڑ دوں جہاں انہی درندوں ، ظالم ہندوئوں کے زخموں کا اندمال ہوتا ہے جہاں ایک زخمی مسلمان کے ساتھ تعصباتی سلوک روار کھاجاتا ہے۔"

زیدار دوکت بڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں:

www.pakistanipoint.com

"دنهیں مومنہ! یہ بات نہیں ہے۔ تم تو ہماری تنظیم میں بہت اہم پوسٹ پر ہو گی۔ تمہاری اہمیت تو بہت زیادہ ہے۔ سر جن ہونے کی حیثیت سے بھی اور۔" اس نے جملہ اد هور احجور گرایک ہلکی سی سانس بھری چھر سر حجوظک کر بولا۔

''میراخیال ہے بیہ جگہ ان باتوں کے لئے نہیں ہے۔''

''تو پھر مجھے اس جگہ لے جائو ناجو مناسب ہے۔ میں خود آناچا ہتی ہوں تو وہاں تمہارے باہر کھڑے جمھے مجھے اندر نہیں جانے دیتے۔''

''وه چمچے نہیں مجاہد ہیں۔'' غازی شاہ نے سخت برامان کر فہمائشی نظروں سے اسے ٹو کا۔

''سوری مگراس وقت وہ مجھے بہت برے لگتے ہیں جب مجھے تم سے ملنے نہیں دیتے۔'' وہ پوری سچائی اور ساد گی سے کہہ گئی۔

غازی شاہ نے بے اختیار اس کی طرف دیکھا اور دیکھارہ گیا۔ اس کی آنکھوں کی خوش نما جھیلوں میں وہ اپنے لئے بہندیدہ رنگ دیکھ رہا تھا بلکہ محبت آمیز چبک بھی۔ وہ سادہ لوح یا کم فہم نہیں تھا کہ وہ رنگ نہ پہچان پاتاجوشفق کی طرح دل کے آسمان پر سج کر آنکھوں کو خیرہ کرنے لگتے ہیں۔ وہ خود بھی اپنے دل میں محبت کی ایسی ہی روشنی پھوٹتی محسوس کر رہا تھا۔

جبوہ تعلیم کے لئے لندن چلی گئی تھی' وہ ہر ہر آہٹ پراس کا گمان کر تار ہاتھا۔ ہر ہر لمحے اسے یاد آتی رہی تھی۔ کبھی رات کی تاریکی میں آسمان پر جیکتے ستاروں میں اسے تلاشتا تھا تو کبھی پھولوں میں اس کی کھلکھلا ہٹیں ''بیہ ہزاروں کشمیری بھارتی در ندوں کے تیروں کا استقبال کرتے ہیں۔اپنے سینوں پر، تلواریں تمغوں کی طرح سے البیتے ہیں۔ ذہنی اور جسمانی اذبیتیں سہہ رہے ہیں۔ کیسے کیسے طالمانہ طریقوں سے انہیں ٹارچر کیا جاتا ہے کہ عام آدمی دیکھ کر لرزجائے مگریہ کشمیری مسلمان ہی ہیں جوز خموں سے چور، کٹے ہوئے اعضا کے ساتھ بھی چیخ چیخ کریہی کہتے ہیں ''نفرہ تکبیر۔اللہ اکبر۔'' یہ جذبہ جہادہ جود نیا کے بڑے بڑے ایٹم بموں سے زیادہ پاور فل ہے۔ایمانی طاقت ہے جوان کے کمزور اور نحیف جسموں میں موجزن رہ کرا نہیں کمزور نہیں پڑنے دیتے۔'' غازی شاہ کے انداز بیاں اور جملوں میں ہلکورے لیتاجوش ماحول پر عجب ساسحر طاری کررہا تھا۔مومنہ کی پیکوں پر یک بیک ستارے جھلملانے گئے۔اسے تختوں پر لیٹے وہ زخمی یاد آئے جو بھارتی فوجیوں کی بر بریت کا نشانہ بنائے گئے شھے۔ محض اللہ اکبر کہنے کے جرم میں۔

ا تنابر ابھارت اور اتنی ہزاروں فوج بھی نہتے کشمیریوں کی آواز کود بانہیں پار ہی تھی۔اس کئے کہ یہ حق کی آواز تھی۔ سچائی کی بکار تھی۔

اس نے ایک گہری پر ملال سانس بھرتے ہوئے بلکوں پر اترتے نمی کے قطروں کو بونچھا۔

www.pakistanipoint.com

"دو هیرج سرجن! دهیرج-تمهاراجذبه قابل تحسین ہے گرم کام سوچ اور حکمت عملی سے کیاجاناچاہئے۔ ہماری محض چند جذباتی باتیں ہمیں آزادی نہیں دلائیں گی۔" وہ تھمرے ہوئے لہجے میں اسے جذباتی کیفیت سے نکالنے لگا۔

"ہاں۔غازی ٹھیک کہہ رہاہے بیٹا۔ ہر کام مضبوط ارادے اور بہترین حکمت عملی سے کیا جائے تو کا میابی کا امکان رہتا ہے۔ " مولوی خضر محمد بھی اد ھر چلے آئے۔

" بھارتی سرکار جس طرح ایک با قاعدہ منصوبے کے تحت پوری دنیا میں اپناہند ومت کلچر پھیلارہے ہے میڈیا کے ذریعے یہ کوئی وقتی نہیں ہے اس کا اثر دیر پاہوگا۔ جس طرح مغربی کلچر بڑے منصوبے اور سازش کے تحت غیر محسوس طریقے سے آدھی دنیا میں پھیل کر بربادی کا باعث ہوااسی طرح اب بھارتی کلچر بے ہودہ فلموں کے ذریعے معصوم ذہنوں میں بٹھا یا جارہا ہے۔ چند دیدہ زیب اور وقتی خیرہ کن رنگوں کے ساتھ یہ زہر نسس میں انارا جارہا ہے جو منشیات سے زیادہ مہلک ہے جور و حانی اور جسمانی تباہی کا باعث ہے۔ بس رب العالمین اس زہر سے عالم اسلام کو محفوظ رکھے۔ یہ زہر جسم کی نہیں روح کی موت

ہے۔ دنیاہی نہیں آخرت بھی ہر بادہے اس سے۔ " مولوی خطر محمد کے چہرے پر تاسف اور د کھ کے سائے لرزنے لگے۔ ''لو۔ میں کوئی غلط کہہ رہی ہوں مولوی جی! میں توبس یہ چاہتی ہوں کہ آپ طارق اور زہرہ سے بات کریں۔
ہماراغازی شاہ لا کھوں میں ایک ہے خیر سے۔ کتناار مان ہے میر اکہ اس کا گھر بس جائے اور وہ بھی اپنی مومو
سے۔اب توبس دل چاہتا ہے یہ کام جلد از جلد ہو جائے۔'' بی بی کے لہجے میں خواہشیں،آر زوئیں کروٹیں
لے رہی تھیں۔اد ھر مومنہ بلیٹ ہاتھ میں بکڑے گویاسانس لینا بھی بھول گئی۔اس کے اندراتن سکت بھی نہ
رہی کہ بلٹ کرغازی شاہ کے چہرے کے تاثرات کا جائزہ ہی لیتی۔ بھلااس وقت اس کے چہرے پر کون سا

وہ خاموش نظریں اور عنابی لب جنہوں نے کبھی کھل کر اظہار نہ کیا تھا تو کیا ہوا۔ وہ پہلی ملاقات کی بے تابی، سرخوشی۔ طلحہ احمد کی شرار توں پر اس کا محظوظ ہو کر مسکر انااس بات کی غمازی ہی تو کر تا تھا کہ وہ بھی اس سفر کا مسافر ضرور ہے۔

"اے لو۔ تم سب لوگ تو یوں چپ ہو گئے جیسے سانپ سو نگھ گیا ہو۔ میں نے آپ سے کہا ہے مولوی جی!"
"ارے بی بی۔ آپ بہت دور کا سوچنے لگی ہیں۔ بھلاا یک مجاہد۔ حریت بیند طار ق احمد جیسے بڑے آفیسر کی بیٹی کے قابل کہاں۔ وہ اپنی بیٹی کے لئے یقیناً کسی اعلیٰ عہدے دار داماد کے خواہش مند ہوں گے۔ آپ ناحق خواب دیکھنے لگی ہیں۔" غازی شاہ آستین فولڈ کرتے ہوئے تخت سے کھڑا ہو گیا۔

www.pakistanipoint.con

''میر سے اندر بھی وہی خون ہے غازی شاہ اور ایسے ہی طوفان اٹھائے ہوئے ہے جو تمہاری رگوں میں موجزن ہے۔ کشمیر کو میں بھی بھارت کے ظلم وستم سے آزاد دیکھنا چاہتی ہوں۔ میں اب تمہیں اس طرح ہر گزنہیں جانے دوں گی جب تک تم میر سے لئے کوئی فیصلہ نہیں کروگے۔''

د بہت ضدی لڑکی ہو؟" غازی شاہ بے ساختہ مسکرادیا۔

'' نہیں غازی شاہ۔میری بیٹی حقیقتاً اس قابل ہے کہ تم اسے ایک بار آز ماکر دیکھو۔یہ کیسے پور ااتر تی ہے۔'' مولوی خضر محمد اس کی حمایت میں بولے تووہ کھل اٹھی۔

"اب توبابا بھی میری حمایت کررہے ہیں۔ بولو کیا کہتے ہو؟" وہ فرضی کالر جھاڑنے لگی۔

"ارے میں تو کہتی ہوں لڑکی ذات کی صلاحیتیں تواس کے شوہر کا گھر چلانے اور بال بچوں کی پرورش میں صرف ہوناچا ہمیں۔ " بخت بی بی دستر خوان پر ہر تن رکھتے ہوئے بول اٹھیں۔

°اب طارق سے کہو کہ اس کی شادی کا سوچے۔ کیا بٹھائے رکھنا ہے اسے۔"

صحن میں لحظہ بھر بڑی خاموش سی فضائن گئ۔ بی بی کے جملے بڑے غیر متوقع ہے۔ مومنہ اور غازی شاہ کے دل یکبارگی ایک ہی احساس سے ہم آہنگ ہو کر دھڑ کے تھے۔ بے ساختہ نگاہیں ملیں مگر نگاہوں کا یہ تصادم لمحہ بھر کا تھا۔ مومنہ کی خمدار بلکوں میں حیاکا بوجھ سمٹ آیا۔ وہ چہرہ جھکا کر تخت سے اٹھ گئ۔

اس نے بیہ کہ کرغازی شاہ کی آنکھوں سے جھلکتے تخیر کوایک نظر دیکھا پھرپلٹنے ہی لگی تھی کہ اس کی کلائی غازی شاہ کے مضبوط ہاتھ کی گرفت میں تھی۔اس کی آنکھوں کے تخیر میں ایک وار فقانہ سی چیک بھی اتر آئی تھی۔

اس کے لمس کی کرنوں نے مومنہ کی رگ رگ میں طوفان مجادیا۔ یہ لمس کسی معصوم بیچے کا نہیں تھا۔ یہ بچینے کاالہر کمس نہیں تھا۔ یہ ہاتھ اس بچے کا نہیں تھاجسے تھام کروہ مزے سے گڑھے پار کیا کرتی تھی۔

یہ ہاتھ توایک بھر پور مر د کا تھاجس نے پورے استحقاق کے ساتھ اسے تھاماتھا۔

اس کے اس ہاتھ میں وہ دل د ھڑک رہاتھا جس میں مومنہ طارق بسی ہوئی تھی۔

''تمهارایه روپ توبهت پیارا ہے مومو! میں تو تنههیں اب تک وہی روتی بسورتی کم عقل مومنه سمجھ رہاتھا۔ مگر تم توآج تنیکھی تنیکھی مہلی مہلی سر جن لگ رہی ہو۔"

وہ کھسیا کر ہاتھ چھڑانے لگی۔وہ یہ سب نہیں کہناچاہتی تھی مگر بس ایک طرح کی ہے اختیاری تھی جس کی لبیٹ میں یکاخت چلی گئی تھی۔

اس کے لہج میں استہز اآمیز مسکراہٹ تھی جو تیر بن کر مومنہ کے جگر کو چھکنی کر گئی۔احساس تذلیل سے اس کاچہرہ تمتمانے لگا۔اس نے پلیٹ پٹخنے کے انداز میں دستر خوان پرر کھی اور اٹھ کر باور چی خانے کی طرف چلی

مولوی خضر محد شاہ بے حد خاموشی سے اٹھ گئے اور جاکر نلکے پر ہاتھ دھونے لگے جیسے اس موضوع پر بات کر نا ان کے لئے قطعی غیر ضروری تھایا پھر قبل از وقت۔ یوں بھی وہ کم گوتھے اور عملی انسان تھے۔

"غازی! پھر خفا کر دیامیری بچی کو؟ پیہ جانتے ہوئے کہ بیہ تمہارے علاوہ کسی اور کے بارے میں نہیں سوچتی۔" بی بی کی آواز دھیمی تھی۔وہ فہمائش نظروں سے غازی شاہ کود مکھر ہی تھی اور باور چی خانے کے در وازے کو تھامے کھڑی مومنہ کادل دھکسے رہ گیا کہ بیراس کے جذبی بی بی کیسے عیاں ہو گئے۔

☆...☆...☆

وہ بی بی کو باور چی خانے کی طرف آتے دیکھ کر تیزی سے باہر نکل آئی۔ بی بی بڑی خاموش راز دال تھیں۔اس کا ادراک اسے آج ہوا۔اس نے ان پر دز دیدہ نگاہ ڈالی اور صحن کے اس جھے میں چلی آئی جہاں غازی شاہ کھڑا تھا۔ «میں بیہ مجھی بھی بیند نہیں کروں گی غازی شاہ کہ تم بی بی بی بی بھیے میں مجھے ملو۔ میں کوئی کشکول لے کر نہیں « کھڑی ہوں کہ ان کے کہنے پرتم اپنی عنایت ' توجہ اور محبت کا سکہ ڈال دو۔ '' وہ بڑی سنجیرگی کے ساتھ اس کے سامنے آگر کھڑی ہو گئی۔

"دیه میر اوعده ہے مومی که تمهارے انتظار کولمبانهیں ہونے دوں گا۔ تمهاری آنکھوں کو تھکنے نہیں دول گا۔
تمهارے ضبط کو آزمائوں گانہیں کہ جسے چاہتے ہیں۔ اسے دکھ نہیں دیتے۔ اسے آزماتے نہیں ہیں۔ "اس نے
بڑے بے اختیار انداز میں کہا۔ مومنہ خود میں سمٹ گئی۔

☆...☆...☆

کھانابہت خوش گوار ماحول میں کھا یاجار ہاتھ۔ بی بی ' غازی شاہ کوایک ایک چیز اصر ارکر کے کھلار ہی تھیں جیسے وہ کوئی چھوٹاسا شر میلاسا بچہ ہو۔

اسی دم در وازه کھول کراچانک طلحہ احمد اندر داخل ہوا۔

"غازی! غازی شاہ!" اس کی آواز میں گھبر اہٹ تھی مگر لہجہ د ھیما تھا۔ غازی شاہ خطرے کا حساس کرکے ایک جھٹکے سے دستر خوان سے کھڑا ہو گیا۔

«کیابات ہے طلحہ؟" مولوی خضر محمد بھی اٹھ گئے۔

زیدار دوکتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں:

www.pakistanipoint.com

"جھوڑومیراہاتھ۔"

"ا گرنه چیوڑوں تو؟" وہ لطف اٹھار ہاتھا۔ اس لمحے اس کی سنہری آنکھوں کے سمندر میں ایسی تندی اور روانی تھی کہ مومنہ کولگ رہاتھاوہ اس روانی میں تنکے کی طرح بہہ جائے گی۔

«میں بی بی کو بلالوں گی۔"

''بلالو۔ بلکہ باباکو بھی آواز دے لوتا کہ وہ بھی دیکھ لیس کہ میں نے تمہاراہاتھ بورے استحقاق کے ساتھ تھاماہوا ہے۔ ہے۔اسے بھی نہ جھوڑنے کے لئے۔ ہم تو بنے ہی ایک دوسرے کے لئے ہیں مومنہ!'' اس کالہجہ مجسمیر ہو گیا پھراس کاہاتھ جھوڑ کر سنجیدگی سے گویاہوا۔

''بی بی کی خواہش ہے جا نہیں ہے۔ ہر ماں باپ کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ اولاد کی خوشیاں ویکھیں اور ہونا جھی یہی چاہئے۔ یہی قانون فطرت ہے کہ انسان ہر حال۔ میں اپنی لائف بالکل فطری انداز میں گزارے۔ شادی ایک سوشل ضر ورت ہے۔ جہال یہ عورت کو تحفظ فراہم کرتی ہے وہاں مر دکو ذہنی آسودگی مہیا کرتی ہے۔ یہ بند ھن زندگی کو سہل بنادیتا ہے۔ مگر میں ذہنی طور پر اس وجہ سے ڈسٹر بہوں کہ ڈرتا ہوں پتا نہیں اس رشتے کے تفاضوں کو پورے خلوص سے ادا کر سول گایا نہیں۔ میں دراصل مکمل کیسوئی کے ساتھ اس بند ھن کو نبھانا چاہتا ہوں مگر جانتا ہوں کہ کیسوئی کے لئے چند برس بھی گزر سکتے ہیں اور پوری عمر بھی۔ کیا بند ھن کو نبھانا چاہتا ہوں مگر جانتا ہوں کہ کیسوئی کے لئے چند برس بھی گزر سکتے ہیں اور پوری عمر بھی۔ کیا تنظار کر سکتی ہو جتنا میں کہوں؟'' وہ اس کی آئھوں میں جھانک کر پوچھنے لگا۔

"بہت ضدی لڑکی ہوتم۔" وہ اسے گھسٹتا ہوا باہر نکل گیا۔ طلحہ احمد اسے اشارہ دے کر دوسری جانب نکل گیا

غازی شاہ اسے ساتھ لئے احتیاط سے سنسان گلیوں کی طرف بھا گنے لگا۔ گلیوں میں نیم تاریکی پھیلی ہوئی تھی۔ سر کاری گاڑیوں کی آمد پر ہر گھر میں خوف وہر اس طاری تھا۔ لائٹیں تو یوں بھی کسی نے نہیں جلار کھی تھیں جو ایک طرح سے ان کے لئے سود مند ہی تھا۔

وہ در ختوں کے حجنڈ میں ایک جگہ رک کرماحول کا جائزہ لینے لگا۔ مومنہ اس کے پیچھے دیک کربیٹھ گئی۔

''اب ہم کہاں جائیں گے غازی؟'' وہ آہستہ آواز میں پوچھنے لگی۔

«میر اخیال ہے ابھی اسی جگہ ہمیں تھہر کر حالات کا جائزہ لیناہو گا۔ ابھی آگے بڑھنامناسب نہیں ہے۔ یہ قدرے محفوظ جگہ ہے۔" اس نے ایک فوجی گاڑی کو آتے دیکھا تو مکمل اس طرف متوجہ ہو گیا پھر اس کی طرف منہ کرکے دبی زبان میں بولا۔

"میرے خیال سے فوجی گاڑیاں اپنی کارر وائیوں میں آدھا گھنٹا توضر ورلیں گی۔"

"جلدی سے نکل چلو یہاں سے غازی۔ سر کاری گاڑیاں اس محلے میں گھر گھر تلاشی لے رہی ہیں۔افضل نے بتایاہے۔رمیش ور ماکے قتل کے بعد سر کاری کتے اور زیادہ حرکت میں آگئے ہیں۔ جلدی نکل چلو۔"

غازی شاہ نے سرعت سے اپنی چادراٹھائی۔ طلحہ باہر کی طرف مڑ گیاتھا۔

''خداخیر کرے۔ جانے آج کتنے معصوم گھروں کے چراغ گل ہوں گے۔'' بخت بی بی جلدی دستر خوان

مومنہ بھی اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی تھی۔

° مگروہ ہمارے گھر میں کیا تلاشی لیں گے۔ کیاہے یہاں پر؟ " وہ متعجب ہو کر مولوی صاحب کو دیکھنے لگی۔

''دوسروں کے گھروں میں کیاماتاہے بھلاا نہیں۔بس مار دھاڑ کر لڑ کوں کو پکڑ کر تشد د کانشانہ بناتے ہیں اور عور توں کی بے حرمتی کرتے ہیں۔"

د تم ایسا کرومومنه که طارق ہائوس چلی جائو۔ تمہارے پاس این گاڑی توہے نا۔"

«نہیں۔میری گاڑی ور کشاپ میں ہے۔ مگر میں طارق ہائوس نہیں جائوں گی۔" وہ یکدم ضدی لہجے میں

«ویکھو۔ بحث مت کرو۔غازی ٹھیک کہہ رہاہے تم یہاں سے نکل جائو۔ان درندوں کا پچھ بھر وسانہیں۔وہ كب..." مولوى خضر محمد اسے پچارنے لگے۔وہ خود بھى يكدم متوحش نظرآنے لگے تھے۔ ہاں وہ بھی تو تشمیری عورت تھی۔ دوسری مسلمان عور توں کی طرح اتنیٰ ہی غیر محفوظ۔

''غازی شاہ! بید در ندے اسے کہاں لے جارہے ہیں؟'' اس کی آواز خوف سے مرتعش تھی۔غازی شاہ کی نظریں بھی سامنے تھیں جہاں ایک فوجی اس بوڑھے کواپنے وزنی بوٹوں سے ٹھو کریں مارر ہاتھا مگروہ

ان نا قابل برداشت ضربوں کے باجو داپنی بیٹی کی طرف لیک رہاتھا۔

'' کچھ کروغازی شاہ۔'' وہرودینے کو تھی۔ بہ مشکل اپنی سسکی کواس نے منہ پر ہاتھ رکھ کررو کا تھا۔

''میرے پاس اس وقت ہتھیار نہیں ہے اور ایسا پہلی بار نہیں ہور ہا۔ کتنی عور تیں آزادی کی اس جنگ میں قربان ہو گئی ہیں۔ان بھیڑیوں کے ہاتھوں۔" وہ بے چار گی آمیز کرب سے بولا۔

بہت کچھ کرنے کی خواہش اور کچھ نہ کر سکنے کی لاچاری اسے بھی آزر دہ کئے ہوئے تھی۔

"وہ ہتھیاروں سے لیس ہیں اور ہم نہتے ہیں۔ کچھ کرناسوائے بے و قوفی کے کچھ نہ ہو گا۔ تمہیں بھی بہت حوصلے سے پیرسب دیکھنااور سہناہو گا۔اس سے زیادہ دل دوز منظر دیکھے ہیں میں نے کہ سینہ شق ہو جاتا ہے۔ ایسے مواقع آئے ہیں ہم پر جب ایسی ہی ہے اختیاری پیروں کی زنجیر بن جاتی ہے۔" وہ اسے تسلی دینے لگا۔

کچھ ہی دیر میں سر کاری گاڑی سے بھارتی فوجی ارنے بھینسوں کی طرح اتر کر گھروں کے دروازوں پر ٹکریں مارنے لگے۔

خوف میں روزوشب گزار نااور شب بیداریاں تو تشمیریوں کا مقدر ہو چکی تھیں۔ہر آہٹ پر دل خوف کی دلد لی زمین میں دھننے لگتے۔عور تیں اندر کمروں میں دبک جاتیں مگر چھوٹے چھوٹے گھروں کے کمزور دروازے انہیں کہاں تحفظ دے سکتے تھے۔ان ہوس زدہ نظروں سے۔ایک گھرسے اچانک چیخ و پکار کی آوازیں آنے لگیں جوماحول پر چھائی دہشت کو پچھ اور بڑھار ہی تھیں۔

دوفوجی در ندے ایک جوان دوشیز ہ کو تھینچ کھانچ کر دہلیز سے باہر نکال رہے تھے۔اندر عور توں کے جیخے اور رونے کی آوازیں آرہی تھیں جبکہ ایک بوڑھاان فوجیوں کے قدموں میں گراان کے بیروں سے لیٹااپنی عزت کی بھیک مانگ رہاتھا۔

کتناکم فہم تھاجوعزت کے سب سے بڑے لٹیرے تھے جوعزت کامفہوم سبھنے نہ تھے ان سے ایسی بھیک مانگنا سوائے نادانی کے کیا ہو سکتا تھا۔

'' چپورٹر دومجھے۔خداکے واسطے مجھے چپورٹر و۔ میں نے کوئی جرم نہیں کیا۔'' لڑکی کی چپخیں آسمان وز مین کو ہلا رہی تھیں مگران کافروں کے دل کی تاریک زمین میں ذرائجی ہلچل نہ ہوئی۔ فوجی گاڑیوں سے فضامیں چھوٹے جھوٹے بم اچھالے جانے لگے جبکہ دوسری طرف فائر نگ کا سلسلہ رک چکا تھا۔

''چلومومنه۔'' غازی شاہ نے اس کاہاتھ پکڑااور پچھلی طرف دوڑنے لگا۔

«مم۔ مگر وہ طلحہ۔" وہ پر تشویش سی ہو کر بولی۔اس کے دھیان کی روطلحہ احمد کی طرف بھٹکنے لگی۔

"وہ آجائے گا۔اس کااللہ نگہبان ہے۔ ہمیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جہاد کرنے والے تواللہ کے دائیں ہاتھ پر بیٹھے ہوتے ہیں۔اس کے قرب سے لطف اندوز ہور ہے ہوتے ہیں۔" غازی شاہ ملکے سے مسکرایا پھر بولا۔

''یہ تو بچھ بھی نہیں ہے۔ طلحہ نے اس سے عظیم جرأت کا مظاہرہ کیا ہے۔ وہ کوئی عام شخص نہیں ہے۔ وہ شیر ہے۔ شیر ۔ شمیر کا۔اللّٰد کا۔ وہ مسلمانوں کا فخر ہے۔ جہاد کی لذت کا گرویدہ۔ جنت کاراہی ہے۔''

اور مومنہ کادل بھی اس کشمیری لڑ کے کی دلیری کودل ہی دل میں خراج تحسین پیش کرنے لگا۔اس کی زبان سے اس کے لئے خیریت اور عافیت کی دعائیں نکلنے لگیں۔ www.pakistanipoint.com

وہ لڑکی کسی کی شاخ کی طرح اس فوجی کے بازو کے حلقے میں فوجی گاڑی تک پہنچی تھی کہ اچا نک ایک مکان کی حجبت سے زبر دست فائر نگ ہونے لگی۔ یہ فائر نگ سیدھی فوجی گاڑی پرکی گئی تھی۔ لڑکی کو کھنچے والا فوجی کسی پرندے کی طرح پہلے سے زمین ہوس ہو گیا۔ اسے تڑ پنے کاموقع بھی نہ ملاتھا۔ سنساتی گولیاں سیدھے دل کے مقام پر لگی تھیں۔

فائر نگ سلین گن سے ہور ہی تھی اور لگا تار ہونے کے باعث سر کاری بھیڑوں میں بو کھلا ہٹ بھیل گئی تھی۔
لڑکی موقع پاتے ہی اپنے بوڑھے باپ کی طرف بھاگی۔اس غیبی امداد نے ضعیف اور زخمی بوڑھے کے اندر بھی
گویا توانائیاں بھر دیں۔وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور بیٹی کو پکڑ کر دوڑ لگادی۔

غازی شاہ اور مومنہ اچانک پلٹنے والے حالات پر حیرت اور خوشی کے ملے جلے احساسات کے ساتھ اپنی جگہ سے کھڑے موئے تھے۔ اچانک غازی شاہ نے بحر عقیدت کی گہر ائیوں میں ڈوب کر ہلکی آواز میں نعر ہ تکبیر لگا یا اور مکا فضامیں لہرایا۔

''طلحہ احمد۔ زندہ باد۔ طلحہ احمد۔'' اس کی آواز د بی مگر پر جوش تھی۔ مومنہ تحیر آمیز بے یقینی سے اسے دیکھنے

« طلحه - كيامطلب؟ "

## www.pakistanipoint.com

یہ ایک جیجوٹاساصاف ستھر اصحن تھاجس میں چاند کی ملکجی سی روشنی بکھری ہوئی تھی۔وہ اطراف کا جائزہ لیتے ہوئے کیدم م ہوئے کیدم ٹھٹک کررک گیا۔ چاند کی ملکجی روشنی میں اچانک صحن میں موجود کم واٹ کے بلب کی روشنی بھی شامل ہو گئی۔

وہ ایک لڑکی تھی جواندر کادر وازہ کھول کر صحن میں آئی مگر دوسر سے بل ایک مرد کود کیھے کرہر اسال نظر آنے گلی۔اس کی نظر اس کے خون آلود پیر پر پڑی تواس نے اپنی چیچ کواندر ہی اتار لیا۔

طلحہ احمد کے لئے یہ سچویشن بڑی پریشان کن تھی۔اس کا ہاتھ سرعت سے اپنی جیب کی طرف رینگ گیا۔

''میراخیال ہے تمہیں''اس'' کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔'' وہاس کی جیب میں موجودریوالور کو محسوس کرکے نرمی سے بولی تواس نے چونک کر لڑکی کو بہ نظرِ غور دیکھا۔ سادہ سے سوٹ اور ہم رنگ دو پیٹے میں وہ بالکل عام کشمیری لڑکیوں کی طرح تھی۔ نہ بیشانی پر بندیا، تلک نہ ساڑی جو عموماً یہاں کی عور توں کا پہناوا تھا۔

وہ آگے بڑھی۔

«زخی معلوم ہوتے ہو؟»

''کیا مجھے اتناموقع دیاجائے گاکہ میں اپنازخم صاف کر سکوں۔اس کے علاوہ میر ایہاں کو دنے کا کوئی مقصد نہیں تھا۔'' طلحہ احمد نے یہ کہتے ہوئے اس کے چہرے کے تاثرات کا بھی بغور جائزہ لیا۔ ایک فوجی کی جوابی فائر نگ سے طلحہ احمد کی ٹانگ زخمی ہو گئی تھی۔ سنسناتی گولیاس کی پنڈلی کے گوشت میں پیوست ہو گئی تھی۔ خون بہنے کی رفتار خاصی تیز تھی جس کی وجہ سے بھاگنے میں خاصی د شواری کاسامنا تھا۔ اسے لگ رہا تھا جیسے پنڈلی میں آگ دہک اٹھی ہو۔

وہ بہت مضبوط اعصاب کالڑکا تھا۔ اس کے لئے یہ بات پریشان کن تھی نہ موت جیسی شے اسے خوف زدہ کر سکتی تھی۔ یوں بھی ہر کشمیری مجاہدا پنے سودوزیاں سے بے گانہ تھا۔ زندگی کا نشہ ان کے لئے کوئی اہمیت نہیں رکھتا تھا کیو نکہ ان کی نظریں (علیمین) پر ہوتی ہیں۔ زمین پر نہیں۔

جذبہ آزادی اور جذبہ شہادت کی چاشتی سے جب دل وروح کار شتہ اٹوٹ ہو جائے تو پھر بڑی سے بڑی رکاوٹ اور بڑے سے بڑاخوف بھی ریت کی دیوار ثابت ہوتا ہے۔

اس نے رک کراطراف کا جائزہ لیا۔اس کے اپنے خیال کے مطابق وہ جہاں کھڑا تھا یہاں ہندوآبادی کی اکثریت تھی اور وہ جس دیوار کو پھاند نے کا سوچ رہا تھا اس کے خیال میں وہ بھی یقینا کسی ہندو کا ہی مکان ہو سکتا تھا مگر اس کمھے وہ کہیں بیٹھ کرا طمینان سے اپناز خم دیکھنا چاہتا تھا جس طرح گوشت میں آگ دہ کی ہوئی محسوس ہور ہی تھی۔ ہور ہی تھی۔ سے بی ثابت ہور ہاتھا کہ گولی ابھی گوشت میں ہی موجو دہے جو نقصان دہ ثابت ہو سکتی تھی۔

الله كانام لے كراس نے ديوار پھلائگ لی۔

'' چتنامت کرو۔ تم وشواس کر سکتے ہو۔ ویسے تم مجاہد معلوم ہوتے ہو۔'' وہاس کے پیر کازخم دیکھنے کے لئے ذراسا جھکی کہ اس نے جلدی سے اپنا پائوں تھینچ لیا۔

"میں ایک ڈاکٹر ہوں۔ میر اخیال ہے گولی گوشت کے خاصی اندر تک دھنس گئی ہے۔ اسے تم خود اپنے ہاتھ سے نہیں نکال سکوگے۔" وہ اس کے بہتے ہوئے خون کود کھ کر تشویش سے بولی۔ پھر نرمی سے اس کے پیر کے زخم کا معائنہ کرنے لگی۔ طلحہ احمد نے کوئی مداخلت نہ کی۔ یوں بھی خون کے اخراج نے اسے زیادہ مزاحمت کے قابل بھی نہیں رکھا تھا۔ وہ جلد از جلد اس گولی سے چھٹکار اپاکریہاں سے نکل جانا چا ہتا تھا۔

تمام وقت وہ ایک جھوٹے سے سٹول پر بیٹھار ہا۔ اس کے لبوں سے ایک کر اہ تک نہ نکلی تھی۔ ڈاکٹر کو بتا اس کے چہرے پر تھیلے استقلال کود کیھ کر دل ہی دل میں اس کے مضبوط اعصاب کو سراہتی رہی۔ اس نے تو ہاسپٹل میں مریضوں کو معمولی خراشوں پر بھی چیختے چلاتے دیکھاتھا مگریہ اس کے لئے بڑا انو کھا تجربہ تھا۔ وہ مضبوط اعصاب کا مر دنہ صرف ضبط کے ساتھ بیٹھاتھا بلکہ مختلف اوز اربھی اٹھاکر اسے دے کر اس کی مدد کر رہاتھا۔ گولی نکا لنے میں خاصی جدوجہد کر ناپڑی تھی۔ کوئی آدھے گھنٹے کی خاموشی میں یہ کام ہوگیا۔ وہ بینڈ تک کرے کھڑی ہوئی توسوچ رہی تھی کہ ایسے حوصلہ مند دلیر اور جری مسلمانوں کو بھلاکون شکست دے سکے کرے کھڑی ہوئی توسوچ رہی تھی کہ ایسے حوصلہ مند دلیر اور جری مسلمانوں کو بھلاکون شکست دے سکے گا۔ ان کی اسی جرائے، جو اس مر دی اور بلند حوصلے نے تو بھارتی سرکار کو ہلاکرر کھ دیا تھا۔

www.pakistanipoint.com

وه دوستانه انداز میں مسکرادی اور ایک طرف ہو گئی۔

" ہاں۔اندرآجائو۔مسلمان ہو؟"

''الحمد للد۔'' اس کے پیچھے کمرے کارخ کرتے ہوئے طلحہ کے لبوں سے بے خوفی کے ساتھ جواب نکلاتھا۔وہ ٹھٹک کر پلٹی۔لخطہ بھر کے لئے اس کی آنکھوں میں عجیب ساتا ترپیدا ہوا جیسے اس جواب سے اسے خوشی بھی ہوئی ہواور رنج بھی۔

وہ اسے ایک کمرے میں بٹھا گئی اور خود جب دو بارہ کمرے میں آئی تواس کے ہاتھ میں فرسٹ ایڈ باکس تھا۔

«کیاتم بھی مسلمان ہو۔ میر امطلب ہے بیا گھر کسی مسلمان کا ہے یا؟"

اس کے دوستانہ رویے نے طلحہ احمد کوالجھن میں مبتلا کر دیا۔ اس کاالجھن میں مبتلا ہو ناایساغلط بھی نہیں تھا۔
کشمیر کے حالات کے پیش نظر مسلمانوں اور ہندوئوں میں سخت قسم کی کشیدگی پائی جاتی تھی۔ کسی ہندو کے گھر
کادروازہ مسلمانوں کی مدد کے لئے نہیں کھل سکتا تھا۔ کئی ایک گھروں نے تودھو کے سے مسلمان مجاہدوں کو
پناہ دے کرانہیں اعلیٰ حکام کے حوالے کر دیا تھا۔

''زخموں کااند مال کرنا کیا صرف مسلمانوں کاہی شیوہ ہے؟'' وہ ہولے سے مسکرائی اور مزید کچھ کہتی کہ اندر کسی عورت کی آواز ابھری۔

° کویتاکون ہے؟ پر کاش آیاہے کیا؟"

''فرض تواس وقت ہو تاڈا کٹر جب میں ہیبتال میں آتا۔ بہر حال اللہ تم پر رحمت نازل کرے۔ میں شکر گزار

ہوں تمہارا۔" وہ سنجل کر در وازے کی طرف بڑھا۔

«میں انتظار کروں گی۔" وہاس کے پیچھے آتے ہوئے بولی۔

وه ٹھٹکااور ذراسا چېره موڑ کراستفهامیه نظروں سے اس کی طرف دیکھا تواسے دھچکالگا۔

اس سادہ سے چہرے پرانو کھی تحریریں تھیں اور آنکھوں میں رنگ بول رہے تھے۔

اس کا چېره یکدم پتھریلا ہو گیااور اعصاب تن گئے۔

''کس بات کاانتظار؟'' اب کے لہجہ قدرے سیاٹ ہو گیا تھا۔

''احسان چکانے کا۔'' وہ مبہم سے انداز میں مسکرائی۔

''ڈاکٹر!اگرزندگی وفاکرے گی تومیں اپناوعدہ پوراضر ور کروں گا۔اگرشہید ہو گیا تومعاف کر دینا۔'' وہ متانت سے کہہ کر صحن میں آیا پھراس کے بتائے ہوئے راستے سے باہر نکل گیا۔ مگر کویتا کے کھنڈر، ویران دل

میں روشنی کی کرن بن کر درآیا۔

اس نے جلدی سے گھر کے دروازے کے ساتھ اپنے دل کے دروازے کو بھی بند کر دیا۔

ا تنی دل نواز، بے اندازہ حبگر حبگر کرتی روشنی کووہ کیسے نکل جانے دیتی۔

مزیداردوکت پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں:

www.pakistanipoint.com

وہ اس کے لئے دودھ کا گلاس بھر کرلائی مگر اس نے پینے سے انکار کر دیا۔

"اس کی تمہیں اس وقت ضرورت ہے۔خون بہت بہہ گیاہے بیہ فوری توانائی دے گا تمہیں۔"

''ڈاکٹر! یہ خون اللہ کی راہ میں بہاہے اور میرے نزدیک بہت معمولی سابہاہے۔ یہاں تو بھارتی فوجی کشمیری مجاہدوں کے بدن سے لہو کا قطرہ قطرہ نچوڑ لیتے ہیں تب بھی وہ کمزور نہیں پڑتے۔ یہ چند

قطرے بہہ جانے سے بھلا کیا نقابت آئے گی۔"

اس کالہجہ خشک اور سادہ تھا۔ کو یتا کے دل کے گوشے میں مانوس سادر دبھیل گیا۔ وہی بے قراری اور اضطراب روح میں چٹکیاں بھرنے لگا۔

وه طلحه احمد کو بوں دیکھ رہی تھی جیسے وہ کو ئی دیوتا ہو۔ کو ئی انو کھی مخلوق۔ کم از کم ۔اس بھو می کی تو نہیں۔

اس کی خوش نماآ نکھوں میں اس کے لئے بیندیدگی کی چیک لہرانے لگی۔ بیہ مضبوط اعصاب، مضبوط بدن کا مر د اس کے اعصاب کو منتشر کر رہا تھا۔ ہولے ہولے دل کے بند کواڑ پر ٹھو کریں مار رہا تھا۔

اسے لگ رہاتھا جیسے وہ اپنی بنیاد وں سے بھی ہل رہی ہو۔ پھیلی رات کا سکوت جیسے در ہم ہر ہم ہو کر رہ گیا ہو۔

«میں تمہارایہ احسان یادر کھوں گاڈا کٹر۔اور موقع ملاتواتار دوں گا۔" وہاپنی جگہ سے اٹھتا ہوا بولا۔

وہ جیسے عالم خود فرامو نثی سے عالم خود شناسی میں چلی آئی۔اس کے چہرے کے دلکش نقوش میں رنج پھیل گیا۔

«میں نے کوئی احسان نہیں کیا۔ ایک ڈاکٹر ہونے کے ناتے یہ میر افرض تھا۔ "

آپ نے کہا تھانا کہ پر میشور (خدا تعالی) جب کسی کو سچائی کاراستہ دکھاناچا ہتاہے توعلوم کی طلب اس کے اندر پیدا کردیتا ہے۔ایک اضطراب اس کی آتمامیں برپاکر دیتا ہے۔اسے تاریکی کاادراک ہونے لگتاہے تووہ روشنی کی تلاش شروع کر دیتاہے۔ توبس مولوی جی۔ میرے اندر بھی ایسادر بچیہ کھلناچا ہتاہے۔آگہی ورراستی کا سورج چمکناچا ہتاہے۔ مجھ پر کر پالیجئے مولوی جی! مجھے نراش نہ سیجئے گا۔ آپ کواپنے پر میشور کا واسطہ۔" اس نے جھک کر مولوی خضر مجر کے پیر پکڑ گئے تھے۔

مولوی صاحب یوں چونک اٹھے جیسے گہری نیندسے یکدم بیدار ہوئے ہوں۔انہوں نے روتی بلکتی کویتا کی طرف دیکھا پھراس کے سرپر ہاتھ پھیرتے ہوئے اپنے ہیر تھینج لئے۔

''ہاں۔ طلحہ ٹھیک کہہ رہاہے۔'' غازی شاہ کے لب مبہم انداز میں تھیلے۔ مگراس کی آنکھیں اس مسکراہٹ سے عاری رہیں وہاں توسو چوں کاڈیر اتھا۔ ایک فکر انگیز خیال کابسیر اتھا۔

وہ کر سی اٹھا کر اس کے مقابل رکھ کر بیٹھ گیا۔

«تم فی الحال این جاب نہیں چیوڑ و گی۔ یہ میر احکم سمجھ لو۔ "

«كس برتے پرتم يه حكم صادر كررہے ہو؟" وه كم سن ناراض بيچ كى طرح بلبلا كر بولى۔

ایک لحظه توغازی شاه گریزا کرره گیاجبکه طلحه احمد مسکرا کراپنی جگه سے اٹھا۔

وہ بستر پر گری تواس کی دنیا ہی بدل گئی تھی۔روح میں ایسی ہی بے قراری مجل رہی تھی جو مولوی خصر محد کے گھرسے واپسی پر ہوئی تھی جو مومنہ سے مل کر ہوتی تھی۔

اس کی بے خواب آنکھیں حبیت کو گھور رہی تھیں۔ یکدم اسے لگا جیسے وہاں سے روشنی پھوٹ رہی ہواور روشنی کادائرہ بڑھتے بڑھتے اسے حصار میں لیتا جار ہاہو۔ پھریکدم وہ روشنی میں نہاگئ۔

دبیزاند هیراکسی بوسیره چادر کی طرح پھٹتا جار ہاتھا۔

بس ایک جھٹکے کی ضرورت تھی۔اس اند هیرے کو ہمیشہ کے لئے کاٹے کے لئے۔

اس روشنی کو تھامنے کے لئے بس ایک قدم کی ضرورت تھی۔

وہ بستر سے اٹھ گئی۔اس کے پورے بدن پر لرزہ طاری ہو گیا۔

صبح وہ مولوی خضر محمد کے قد موں میں بیٹھی بلک رہی تھی۔

« مجھے شانتی چاہئے۔ مجھے اس اضطراب سے نکال دیجئے مولوی جی! میرے اندر بھی اپنے جبیباا طمینان اور شانتی ڈال دیجئے۔ میں اس روشنی کو تھامنا چاہتی ہوں۔میر امن کھنچاجا ناہے اس روشنی کی طرف مگر جب قدم اس کی طرف بره هاتی موں توپر دہ ساآجاتا ہے۔ شاید خوف کا، وحشت کا، نادیدہ ہاتھوں کا مگر... مگر پھر بھی کوئی هکتی ہے جو مجھے آپ کی طرف تھینج لاتی ہے۔ دے کر پھر انہیں سر کو ل پر جینک جاتے ہیں ، جنہیں ہمارے لڑے لے آتے ہیں مگر بیشتر کے زخم ایسے ہوتے ہیں جن کا مداواہمارے پاس نہیں ہو تااورا کثر دوائوں کی عدم دستیابی کے باعث وہ معذور ہو جاتے ہیں۔ بہر حال آج کل ہمیں جن دوائوں کی اشد ضرورت ہے اور شدید قلت ہے وہ انیستھیٹک Anesthetic ہیں۔" یہ کہہ کرغازی شاہ نے ایک کمچے تو قف کیا پھر ہلکی سانس کھینچتے ہوئے بولا۔

''اس سلسلے میں تمہیں ہماری پوری عملی مد د کر ناہو گی۔''

اس کے بعد غازی شاہ اسے اپنے منصوبے سے آگاہ کرنے لگااور مومنہ کے لئے عملی میدان میں اتر کر کچھ کرنے کا تصور ہی خوش آئنداور مسرت انگیز تھا۔

" میں بیر کام ضرور کروں گی چاہے اس میں میری جان کیوں نہ چلی جائے۔" اس کے اندر گویانئی قوت بیدار

''خدانه کرے۔'' غازی شاہ نے بے اختیار اس کے لبوں پر ہاتھ رکھ دیا مگر دوسرے بل شیٹا کر تھینج لیا مگر مومنه مسحور سی بیٹھی رہ گئی تھی۔

"تمہاری زندگی مجاہدوں کے لئے بہت قیمتی ہے۔ تنہیں بہت جینا ہے سر جن!"

اس کالہجہ نرم، میٹھااورا تنااپنائیت آمیز تھا کہ مومنہ طارق کے اندروا قعی جینے کی امنگیں کروٹیں لینے لگیں۔

☆...☆...☆

دوگستاخی کی معافی چاہتاہوں سرجن! مگر کے بنارہ نہیں سکتا کہ آپ کے اور غازی کے در میان تو بہت سے تعلق ہیں۔اس میں جوسب سے بیار ااور مضبوط تعلق ہو سمجھ کیجئے اسی برتے پر اس نے حکم دیاہے۔ " وہ قدرے شریر ہواتھا۔

اس کی بیہ شرارت بالکل غیر متوقع ثابت ہوئی۔مومنہ کا تناہوا چہرہ لیکخت رنگ بدل گیا۔اس کے ہونٹ آپس میں جڑ گئے اور دراز پلکیں خوش نما جھیلوں پر نرم اور لچک دار شاخوں کی طرح جھک گئیں۔

غازی شاہ کے لئے بیرانتہائی دلچسپ تجربہ تھا۔ تیتے ہوئے چہرے پریکاخت شرم کی لالی کاامڈ آنا جیسے بھری د ھوپ میں یکدم برسات ہو گئی ہو۔

اس کادل پہلومیں بڑے زور سے د ھڑکا تھا مگر وہاں صرف اس کانثریر دوست طلحہ احمد ہی نہیں تھااور بھی

« سوری مومنه به متههیں طلحه نے یو نهی پریشان کر دیا۔ تم الجھومت میں تمهمیں سمجھا تاہوں۔ " اس کا کھہر ااور کمجھیر لہجہ مومنہ کے لئے تقویت کا باعث بنا۔خود کو سنجال کروہ اب قدرے سنجیدگی اور متانت کے ساتھ اس کی طرف متوجه تھا۔

دوتم توجانتی ہو کشمیری مجاہد کس کسمپرسی کی حالت میں جہاد کررہے ہیں۔نہ اسلحہ ہے ان کے پاس ضرورت جتنانہ دوسرے وسائل۔بس ان کاجذبہ ایمانی ہی ان کے لئے ہر طرح کا ہتھیار بناہواہے۔آئے دن کشمیری ہزاروں بھارتی فوجیوں کے مظالم کانشانہ بنتے ہیں۔ کتنے نوجوانوں کووہ ہر روزاذیتی مراکز میں لے جاکراذیتیں

''ہائے۔ پر کھوں کی عزت خاک میں ملادی تونے۔ اگر برادری میں خبر پڑگئی کہ کو بتا مسلمان ہو گئی ہے تواس گھر پر قیامت ٹوٹ پڑے گی۔ میری برسوں کی تیسیاتونے خاک میں ملادی۔ میں بھگوان کے سامنے کیامنہ لے کر جائوں گی۔ ابھا گن تونے میر اخیال بھی نہ کیا۔ کیسی وُشٹ اولاد ہے تو۔'' ماناجی کا واویلااس کے لئے کسی تشویش کا باعث نہ تھا۔ وہ مطمئن تھی۔ اس لئے کہ اس نے اند ھیرے سے اجالے کاسفر کیا تھا۔ صحر اسے نخلستان کاسفر کیا تھا۔

اس کاسمبندھ فرش کے ہزاروں خدائوں سے نہیں عرش کے پرماتماسے ہوا۔

وہ ماتاجی کو بھی اس اند ھیرے سے نکالناچا ہتی تھی۔

"نزک۔ توجانتی ہے مال جہنم اور جنت کی حقیقت۔ تو سمجھتی ہے مال کہ یہ مور تیاں۔ یہ دیوتا۔ یہ پتھر کے بت مخصے نزک سے بچالیں گے ؟ نہیں مال! اب اس پا کھنڈ سے تم بھی نکل آئو۔ تمہیں کیا خبر کہ جنت اور جہنم کس کے حصے میں آئے گی۔ وہاں کا آنند کس کے بھاگ میں لکھا ہے۔ ہاں ماں! اللہ کے نہ مانے والوں کے لئے جنت کا کوئی تصور نہیں ہے۔ ان کے لئے صرف جہنم ہے بھڑ کتی ہوئی آگ۔ تم بھی دل کی آئکھیں کھول کر

www.pakistanipoint.com

کو یتافرش پر بالکل ساکت بیٹھی تھی مگراس کے چہرے پر سناٹا نہیں بلکہ ایک سکون آمیز تھہر اُنو تھا۔

ماتاجی نے اس کے چہرے پر ایساسکون' ایسااطمینان پہلے کبھی نہیں دیکھاتھا۔ مگر خودان کا وجوداَن دیکھی آگ میں جل رہاتھا۔اس کے انکشاف نے انہیں بوسیدہ چادر کی طرح ادھیڑ کرر کھ دیا تھا۔

" پاپن! میں توسوج بھی نہیں سکتی تھی تو بھگوان کاایسا پہان کرے گی۔ تیری آتما میں راکشس (شیطان) کہاں سے گھس گیا۔ دور ہو جامیری نظروں سے۔" مانا جی وہیں فرش پر بیٹھ کر دھاڑیں مار کر رونے لگی تھیں۔ "میری آتماسے توراکشس اب نکلاہے ماں! ایسی شانتی مجھے پہلے کب ملی تھی۔ ایسی سر شاری ایساانو کھاسکون۔ ماں وہ ھکتی مجھے اندر سے جھجھوڑتی رہتی تھی۔ بدی سے دور لے جاناچا ہتی تھی۔ مولوی جی کہتے ہیں اللہ جس بندے کو چاہتا ہے اپنی طرف کھنچے لیتا ہے اور ہدایت دیتا ہے۔ اس بندے کو جواللہ کی طرف رجوع و توجہ اختیار کرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ فرمانا ہے۔

"الله تعالی جس کسی کی ہدایت کاارادہ کرتاہے تواس کاسینہ اسلام کے لئے کھول دیتاہے۔" اور فرمایا کہ "بھلا جس کاسینہ اللہ نے دینِ اسلام کے لئے کھول دیا توہ پھر اپنے پر وردگار کی طرف سے روشنی میں ہے۔" کویتا کی آواز دھیمی تھی اور نگاہیں غیر مرکی نقطے پر مرکوز تھیں جیسے وہ خود فراموشی کے عالم میں مولوی صاحب کی باتوں کے سحر انگیز جزیروں میں بھٹک رہی ہو۔

"چپ کر جابد بخت۔" مانا جی کارواں رواں کانپ اٹھاان کی نظریں مورتی پر پڑیں پھر جھک گئیں۔

'' میں اپنے اللہ کوڈھونڈنا چاہتی ہوں ماں۔اسے پانا چاہتی ہوں۔اس کے نزدیک ہونا چاہتی ہوں۔ یہاں بتوں کے ڈھیر لگے ہیں۔ یہاں مجھ سے آپ کے بھگوان کا پیمان ہو جائے گااور میں آپ کود کھ دینا نہیں چاہتی۔ مجھ سے اگر کوئی اپرادھ ہو گیا ہو تومعاف کر دینا۔ "اس نے قدم اٹھائے مگر ماتاجی نے اس کا باز و پکڑ لیا۔

'' تجھے تیرے پر بھو کا واسطہ کویتا! تیرے اللّٰہ کا واسطہ۔ بیٹھ یہاں مجھ بڑھی کو اس بڑھا ہے میں د کھ دے گی تجھے شرم نہآئے گی؟" انہوں نے ایک اضمحلال سے اسے دیکھااور پھر کو بتاکے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے

«میں جانتی ہوں تومیری ڈانٹ ڈیٹ پر دکھی ہو گئے ہے۔ پر کیا کروں تونے دھچکاہی ایسا پہنچایا ہے۔ رک جا کوی۔ مجھے سوچنے دے۔ سوچنے دے بیٹی!"

کویتا جھٹکے سے بلٹی۔

«کیاسوچنے دوں ماں۔ تو۔ تو کیاسوچ رہی ہے؟" اس کی آواز زنجیر کی لپیٹ میں آکر مرتعش ہو گئی۔اس کادل پہلومیں کسی خوش آئند تصور سے زور زور سے دھڑ کنے لگا۔

دیکھو۔ عقل کی لگام تھام کر غور کرو۔ کیا ہم دھوکے میں نہیں ہیں۔ کیا ہم اپنے ہی ہاتھوں سے تراشے ہوئے حبوٹے ' گو نگے معبود وں کی پو جاپاٹ میں وہ شانتی پاچکے ہیں؟ نہیں ' اگر پاچکے ہوتے تو ہمارے چہرے اتنے پھیکے اور جیون اتنابدر نگ نہ ہوتا۔ میری طرف دیکھوماں! میرے چہرے پر تجھے تبھی ایسی شانتی ایسا وشواس نظرآیاتھا؟" وہ ماتاجی کے قدموں میں بیٹھی توانہوں نے جھٹکے سے اپنے پیریوں سمیٹ لئے جیسی کویتاکوئی بھڑ کتی ہوئیآگ ہواور انہیں جلا کررا کھ کر ڈالے گی۔

''دو کیوماں۔میری طرف دکیھ۔تو تو اولاد کا چہرہ پڑھ سکتی ہے۔اس کے من کاحال اس کی آنکھوں سے جان سکتی ہے۔ تو تو ماں ہے اور مولوی جی بتاتے ہیں کہ مال کے قد مول تلے اللہ نے جنت رکھی ہے۔ مگر۔ مگر تمہارے قدمول تلے۔" وہ ہونٹ جھینچ کر چپ ہو گئی۔

اس کی آنکھوں میں یکلخت ملال کارنگ امڈنے لگا۔ وہ ماتاجی کی طرف دیکھنے لگی جوایک ٹک خو داسے تک رہی تھیں۔ نظریں ملیں تووہ مضطربانہ انداز میں کھڑی ہو گئیں۔ان کا بوڑھاوجو داب تک مرتعش تھا۔وہ نہ کویتا سے نظریں ملا پار ہی تھیں' نہان مورتیوں کی طرف دیکھر ہی تھیں جو جا بجادیواروں پر سجی تھیں۔

"بيارده مجهسے نه ہو گا۔ نه ہو گا۔ بھگوان کر پاکر۔ کر پاکر مجھ پر۔اس گھرپر..." وہ برط اتیں کمرے سے

كوئى گھنٹا بھر بعد كويتابراسابيك كندھے پر ڈالے گھرسے نكلنے لگى توما تاجى ليك كرآئيں۔

''زہے نصیب۔وہ آئیں خود ہماری طرف خدا کی قدرت ہے۔ویسے مجھ حقیر بُرِ تقصیر کی تلاش کیو نکر ہور ہی تھی؟" اس کے لہجے میں انو کھی کھنک اتر آئی تھی۔

''دراصل آج سر جن سری کانت کے ساتھ میر اآپریشن تھا مگریتا چلا پیشنٹ کی حالت کے پیش نظر آپریشن انہوں نے ڈیلے کر دیا ہے۔ کو بتا بھی نہیں آئی ہے سوچاآپ ہی کی سمپنی میں کچھ وقت گزارلوں۔''

«چلیں۔آپ کو ہماری سنگت کا خیال توآیا ورنہ بقول غالب۔ اگراور جیتے رہتے یہی انتظار ہوتا۔ " ڈاکٹر سنیل کاچېرەدىدنى تھا۔اس كى چيوٹى چيوٹى چيكتى سياه آنگھوں میں خماراترنے لگا۔

''آپ نے کر پاکر ڈالی۔اس عنایت۔اس نوازش۔اس کرم کاشکریہ۔'' وہ سر کوخم دیتے ہوئے شوخی سے بولا تومومنہ ہنس پڑی اور اس کے ساتھ طویل راہداری میں دھیرے دھیرے قدم اٹھاتے ہوئے بولی۔

''ایک تو مجھے ابھی راستوں سے واقفیت نہیں ہے۔ بار بار راستے بھول جاتی ہوں۔ کد ھر جاناہو تاہے کد ھر چلی جاتی ہوں۔''

"واقعی۔ بیہ توبڑی البحصٰ کی بات ہے۔ایک راستہ چن لیجئے بار بار راستہ بھٹکتی رہیں گی تو میں بے چارہ تومار ا جائوں گا۔" وہاس کی بات بوری ہونے سے پہلے ایک ٹھنڈی سانس لیتے ہوئے بولا۔ مومنہ اس کاجذبوں سے پر اہجہ قطعی نظر انداز کرتے ہوئے بولی۔

" یہی کہ تیرے اللہ اور میرے بھگوان میں کون حق پر ہے۔" ماناجی بیہ کہہ کر نزدیکی موڑھے پریوں ڈھے سی گئیں جیسے ہیروں نے مزید جسم کا بوجھ اٹھانے سے انکار کر دیاہو۔ان کا چېرہ جھ کا ہوا تھااور آنکھوں سے اشک بہہ رہے تھے۔

☆...☆...☆

مومنہ کے لئے بیہ خبر بے حد خوش کن تھی کہ آج کل سٹور کا چارج ڈاکٹر سنیل کے پاس تھا۔اس مسرت انگیز خبر کے ساتھ ہی اس کاذہن سوتے جاگتے ایک پلان مرتب کر رہاتھا۔

وہ سر جن جگن ناتھ کے ساتھ وار ڈ کارائونڈ لے کر سیڑ ھیاں اتر رہی تھی کہ گرائونڈ فلور پر ڈاکٹر سنیل سے مگرائو ہو گیا۔

وہ اتفاق سے سٹور سے باہر نکل رہاتھا۔اس کے ہاتھ میں کچھ رجسٹر زیتھے۔اس کارخ ایم ایس کے کمرے کی طرف تھا مگر مومنہ کودیکھ کروہ رک گیا۔لبوں پر مدھر مسکراہٹ بکھر گئی۔آنکھوں کی چیک میں

اضافہ ہو گیا۔ ہاتھ بلاار ادہ بالوں پر پھیرنے لگا۔

وہ اس کے ہمراہ ڈیوٹی روم کی طرف چلی آئی جواس وقت خالی پڑا تھا۔

"ویسے آج کل میر کے ابیات، غالب کے مصرعے ذہن میں ہلچل مجائے رکھتے ہیں۔بقول شاعر

اس عشق کے در د کی کون دوا مگرایک و ظیفہ ہے ایک دعا

پڑھومیر وکبیر کے بیت کبت سنوشعرِ نظیر فقیر وغنی

ڈاکٹر سنیل کاخمار سرچڑھ کر بول رہاتھا۔ مومنہ دل ہی دل میں پچچتار ہی تھی کہ ناحق ڈاکٹر سنیل کو چھٹر دیا۔ وہ توکسی ہے سرے راگ کی طرح بج اٹھا تھا اور بیرایسی موسیقی تھی جووہ کم از کم افور ڈنہیں کر سکتی تھی تاہم مارے بندھے اس کے ہمراہ رہی۔

''آپ توبڑے مصروف ہو گئے ہیں ان دنوں۔ کبھی سٹورسے برآمد ہوتے ہیں تو کبھی ایم ایس کے کمرے سے۔ یہ بیت کبت کاوقت کب مل جاتا ہے؟ " وہ کہجے میں خوش دلی کا تاثر سموتے ہوئے بولی اور ایک خالی کر سی پر بیٹھ گئے۔

" بيە ڈيوٹی کچھ بے زار کن نہيں ہے؟" وہ ميز پرر کھی فائلوں کو يو نہی سر سری انداز میں اٹھا کر دیکھنے لگی۔

''اسی لئے توسوچاہے کہ آپ کی سنگت میں ذرا گھوم پھر کرراستوں سے واقف ہو جائوں۔ کیا خیال ہے آپ میری مدد توکریں گے نا۔"

اندھے کو کیاچاہئے ڈاکٹر سنیل کے تودل کی کلی کھل اٹھی۔وہ تومومنہ کے قرب کاخواہاں رہتا تھا یہ نادر موقع

''کیوں نہیں۔میرے لئے یہ شبھ گھڑی ہوگی اور یقیناً یہ دن بھی میرے لئے یاد گار ہوگا۔ویسے آپ کی کرپاہو تومیر ابوراجیون ہی یاد گاربن سکتاہے۔" وہ دونوں ہاتھ سینے پر باندھے اس کی سمت جھکا۔اسے جذبے لٹاتی

مومنہ کے لئے یہ سچویشن یقیناً شپٹادینے والی تھی۔ڈاکٹر سنیل کے اس طرح کے اٹیک کے لئے بہر حال وہ ذہنی طور پر تیار نہیں تھی۔اس نے صرف مسکرانے پراکتفا کیااوراس کی یہی مسکراہٹ ڈاکٹر سنیل کے لئے حوصلہ افنر اثابت ہور ہی تھی۔وہ خمیری آٹے کی طرح پھیاتا ہی چلا گیا۔

قمردل کیاہے میں توان کی خاطر جان بھی دے دوں

میری قسمت اگران کونه پھر بھی اعتبار آئے

«خوب ـ توشاعری کاشوق بھی رکھتے ہیں۔" مومنہ دل ہی دل میں اسے کوس کررہ گئی مگر بظاہر نرمی سے اس کا ہاتھ ہٹادیا۔جواسنے بڑے جذب اور خاصی بے تکلفی سے اس کے نرم گداز کندھے پرر کھ دیا تھا۔ جیسے مومنہ طارق آج اس پر سب کچھ وار دینے کو تیار تھی۔ ''وبیٹ ہیئر۔آئی ایم جسٹ کمنگ او کے۔''

مومنہ کے لئے توخدانے بہترین موقع عنایت کردیاتھا۔ ڈاکٹر سنیل کے جاتے ہی وہ فا کلوں کو جلدی سے اپنی طرف تھینچ کر بڑی تیزی سے ان کی ورق گردانی کرنے لگی اور کاغذوں پر نظریں دوڑانے لگی پھرایک ضروری کاغذکوآ ہمتگی سے بن سے الگ کیااور تہہ کر کے سرعت سے اپنے پرس میں ڈال لیااور باقی فا کلوں کو چیک کرنے کے بعد یو نہی میز پر اوپر تلے رکھ دیا۔ اس کے خیال میں آج کے لئے اتناہی کافی تھا۔ یوں بھی اس کا اصلی ٹارگٹ اس چابی کا حصول تھا جو ڈاکٹر سنیل اپنے ساتھ لے گیا تھا۔

☆...☆...☆

بی بی سی کی رپورٹ کے مطابق بھارتی فوج کے وحشانہ مظالم سے 22 مجاہدین سمیت 25 سمیری شہید ہو کچکے سخے اور انشکر طیبہ کے ڈسٹر کٹ کمانڈر بھی شہید ہو چکے سخے۔اس کے علاوہ نیج باڑہ کی دومساجد پر بھارتی فوج نے پہرالگادیا تھا۔اس کے علاوہ ایک اسرائیلی خاتون کی جانب سے حضور کی شان میں گستا خانہ تصاویر کے پہرالگادیا تھا۔اس کے علاوہ ایک اسرائیلی خاتون کی جانب سے حضور کی شان میں گستا خانہ تصاویر کے پوسٹر آویزال کرنے کے مکروہ واقعے کے خلاف پورے سری تگر میں احتجاجی مظاہر سے جاری تھے۔ تقریباً ساری ہی تحریک ساری ہی تھیں۔اس

www.pakistanipoint.com

''ارے جناب! ہم توبڑے سواد میں ہیں۔ کم از کم اس ڈیوٹی میں صبح صبح مریضوں کے سوکھے سڑے منہ کے در شن سے تو نجات مل گئی ہے۔ ہاں کچھ ذمے داریاں بڑھ گئی ہیں۔'' وہ اس کے مقابل دوسری

کرسی تھینچ کر بیٹھ گیااور در میانی میز پر کمنیاں ٹکاکر کرسی سمیت آگے کی طرف جھکتے ہوئے بولا۔

"جچوڑو۔ یہ بتائو کہ کیاسیوا کی جائے۔ بیت کبت کے ساتھ کولٹرڈر نک چلے گی یا گرما گرم کافی ؟"

''میراخیال ہے بیت کبت کے ساتھ تواسیرین ہی چلے گی۔'' وہ جواباً برجستہ بولی۔ڈاکٹر سنیل کا بڑا جاندار قہقہہ گونج اٹھا۔

''ڈاکٹر سنیل جی!'' سریش اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں ایک سفید پر چی تھی جواس نے اس کے سامنے میز کی سطح پرر کھ دی۔

'' یہ کچھ دوائیاں چاہئیں فوری۔ڈاکٹر جگن ناتھ نے منگوائی ہیں۔''

ڈاکٹر سنیل کو سریش کی بے وقت آمد سخت کھلی تھی۔اس نے سریش کو ہا قاعدہ گھور کر دیکھااور دل ہی دل میں ایک موٹی سی گالی دی پھر پر جی اٹھا کر تیکھے چتون کے ساتھ اس پر نظریں ڈال کر بدمزہ ہو کر بولا۔

"بیدروائیال سٹور میں Available نہیں ہیں۔" اس کالہجہ اتنا چبھتا ہوااور تلخ تھاجیسے ٹین کے برتن میں کسی نے پتھر لڑھ کادیئے ہوں۔

''اچھاسنو۔'' کچھ سوچ کروہ بیدم کرسی د ھکیل کر کھڑاہو گیا۔

در حقیقت بنیاد پرست ان لو گول کو کہا جاتا ہے جو اپنے دین میں اصل ،اور دینی عقائد میں مضبوط ہوں۔اسلام در حقیقت ایک مکمل اور جامع دین ہے۔ اس میں دوسرے مذاہب کی طرح توہمات اور تخیلات اور چنداعمال ہی نہیں بلکہ اس کے عقائد کھر ہے ہیں اور اعمال انسانیت کو شرف بخشنے والے ہیں۔اس دین میں عبادات کا ہی د خل نہیں، سیاست، معیشت، معاشرت، خلافت، حکومت، اقتصادیات، حدودِ قصاص اور انسانی زندگی کے ہر شعبے کے تمام احکام موجود ہیں۔

سواسلام کے سواد وسرے مذہب کے لوگ بنیاد پرست ہو ہی نہیں سکتے۔ان کے پاس ہے ہی کیا جس پر پختہ ہوں۔ان کادین اسمبلیوں اور بارلیمنٹ کے تابع ہے جو وہاں سے باس ہوتا ہے اسے اپنا

لیتے ہیں۔ سو کفر کی طاقتیں یہ چاہتی ہیں کہ مسلمانوں میں جو پختہ ایمان مسلمان ہیں وہ ختم ہو جائیں اور جو مسلمان عقائد اور ایمان میں کمزور ہیں وہ اس جملے کے خوف سے خود کو سچامسلمان ثابت کرنے کی کوشش نہ کریں۔

طرح کی گھنائونی ساز شوں سے ان کو ذہنی ایذا پہنچائی جارہی تھی۔ان کے اندر اشتعال پیدا کیا جارہا تھا۔ پھر ان کے اس غم وغصے کو مغربی میڈیا جنون، شدت بیندی کانام دیتا تھا۔ دراصل بیرسب کچھ مسلمانوں کے خلاف سوچے سمجھے منصوبے کے تحت کیاجار ہاتھا۔

اس احتجاج میں غازی شاہ کی تحریک بھی شامل تھی ان کے جوان جگہ جگہ بڑے بوسٹر چسپاں کرکے مظلوم تشمیریوں کے حوصلے بڑھارہے تھے۔

☆...☆...☆

ان د نوں غازی شاہ کاایک فچیر غیر ملکی اخبار میں سلسلے وار آر ہاتھاجو خاصاته لکہ خیز ثابت ہور ہاتھا۔ پہلی قسط میں اس نے مدلل الفاظ میں کفر کی طاقتوں اور ان کی ساز شوں پر کھلے لفظوں لکھا تھا جو مختلف معتبر حوالوں سے لکھا گیا تھا جس کامتن بہت ستھرا، سچااور اثرا نگیز تھا۔

''اس وقت دنیا کے منظر نامے میں اسلام اور کفر دوفریق بن کر سامنے آچکے ہیں۔ مسلمانوں کے خلاف یہود و نصاری کا تحادان کی سفاکانہ اور گھنائونی ساز شیں کھل کر سامنے آچکی ہیں کیونکہ آج کے مسلمانوں نے ایک مرتبہ پھر فدوی الهی، فدوی نبی گاروپ دھارلیا ہے۔غفلت اور سستی کی چادراتار کران کفر کی طاقتوں کے آگے گھنے ٹیک کر ذلت وخواری کی زندگی کو ترجیج دینے کے بجائے بہ زور شمشیر اپنے حقوق حاصل کرنے کا ارادہ باندھ لیاہے۔ان کے اندر حسین ابن علیؓ، طارق بن زیادؓ، عبداللہ بن زبیرؓ، خالد بن ولیدؓ، ٹیپوسلطان کی

تاریخ گواہ ہے کہ جب ظلم بڑھتاہے تو مظلوم خواہ کمزور ہی کیوں نہ ہوں اپنے حق کے حصول کے لئے اٹھ کھڑا ہو تاہے اور یہی جہاد ہے۔جب کفر،اسلام کی شمع گل کرے اللہ کی مخلوق کو کفروشر ک اور نفس پرستی کی اند ھیر تگریوں میں دھکیلناچا ہتاہے انسانوں کواسلام کے سابیۂ عدل سے نکال کر ظلم، ناانصافی اور اپنی نفسانی خواہشات کی جینٹ چڑھاناچاہتاہے تب اسلام شمع حق کی حفاظت کے لئے تلوار اٹھانے کا حکم دیتاہے۔اسے جہاد کہتے ہیں۔ار شاد باری تعالی ہے۔

"اوران سے لڑو بہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین سار اکا سار االلہ کے لئے ہو جائے۔"

یمی جہادآج کشمیر میں ہور ہاہے۔ کشمیر کے مظلوم عوام 55 برس سے انصاف کادامن بھیلانے کے باوجود انصاف نه ملنے پر آج به زور شمشیر میدان میں کو دیڑے ہیں۔"

☆...☆...☆

یہ مضمون ابھی جاری تھا۔ کشمیر کے بیہ متوالے تلوار کے ساتھ قلم سے بھی جہاد میں مصروفِ عمل تھے۔ایک روزغازی شاہ نے ایک کیسٹ مومنہ کود کھائی۔

" پیردیکھو سر جن! الیی تقریباًا یک لا کھ سے زائد بھارت میں تقسیم کی جاچکی ہیں۔ جبکہ اب تک پندرہ ہزار سے زائد ضبط کی جاچکی ہیں۔ یہ کیسٹیں آج بھارتی سامر اج کے لئے بڑامسکلہ بنی ہوئی ہیں۔ ہر گھر میں بجر ہی

بنیاد پرستی کی بیراصطلاح اب بڑے زور شور سے استعمال ہونے لگی ہے حالا نکہ مسلمان ہر دور میں موجو در ہے مگرآج مسلمانوں نے ذلت اور غلامی کی زندگی کے خلاف آوازاٹھانی شروع کردی ہے۔وہ کفار کے مظالم کا مقابلہ کرنے کے لئے ڈٹ کر میدانِ عمل میں اترآئے ہیں۔ یوں انہیں بنیاد پر ستی کے ساتھ ساتھ ''دہشت گرد" کانام بھی دیاجانے لگاہے۔

د ہشت گرد کہہ کرانہیں کمزور کیا جانے لگا حالا نکہ دیکھا جائے تو فلسطین ،افغانستان ، کشمیر ، بوسنیا ہر جگہ ڈھائے جانے والے مظالم کافروں کی درندگی اور دہشت گردی کا کھلا ثبوت ہیں۔وہ کس طرح اپنی برتری اور طاقت کو مسلمانوں کے قتل عام کے لئے بے دریغ استعال کررہاہے۔اس بے در دی اور سفا کی اور اس غیر انسانی سلوک کو ''امن'' اور '' قانون'' کانام دیاجار ہاہے۔ بیراہل مغرب جنہوں نے احترام انسانیت، اکرام آدمیت، خواتین، بچوں اور بوڑھوں کے جداگانہ حقوق، حیوانات کے تحفظ اور ماحولیات کے سدھارنے کے لئے جامع اور مو تر قوانین بنار کھے ہیں مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ محض ان کی درند گیوں، عیاریوں، مکاریوں پر ملمع سازی ہے۔اگران کے دل میں انسانیت کے جذبات کارتی بھر خیال ہوتاجس کااظہار کرکے وہ اپنا ر عب جماتے ہیں تووہ کشمیر،افغانستان، فلسطین سے لے کر کیو باکے دہشت ناک جزیرے تک مسلمانوں کے ساتھ وہ سلوک نہ کرتے جن کی خبر وں سے اخبار بھرے پڑے ہیں اور ان کے منہ پر طمانچوں کی طرح ہیں۔

یمی افغان مجاہد جب جہاد میں روس کو شکست دے رہاتھا توان اعلیٰ حکام کے سامنے وہ مجاہد ہیر وتھے اور آج اسلام کے نام پر کھڑے ہوئے توان کے ساتھ نا قابل بیان سلوک روار کھاجارہاہے۔ ٹیپ کا بٹن کھول دیا۔

لمحه بھر بعد ہی ایک پر جوش بھاری آواز گو نجنے لگی۔

ہم دین کے داعی ہیں 'اللہ کے سیاہی ہیں

ہم دیں کی حفاظت میں ' سراینا کٹادیں گے

ہم محسن اعظم کے جانباز مجاہد ہیں

ہم قصرِ ضلالت کی بنیاد ہلادیں گے

جو پاک کے دشمن ہیں، کشمیر کے غاصب ہیں

اس سر کش ور ہزن کو ہم اچھی سزادیں گے

ہے خونِ شہیدال سے رئگین حسیں وادی

ہم اپنے شہیدوں کے قرضوں کو چکادیں گے

سالارِ مسلماں سے سہاہوا باطل ہے

زیدار دوکتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں:

www.pakistanipoint.com

مومنہ نے اس کے ہاتھ سے کیسٹ لے کرالٹ پلٹ کردیکھی۔

« مگریه توعام سی آڈیو کیسٹ ہے۔اس میں کیا ہے ایسا؟"

"ہاں۔بظاہر توبیہ عام سی آڈیو کیسٹ ہی ہے۔جوعموماً گانوں کی ہوتی ہے مگراس میں بجنے والا ترانہ جذبہ جہاد کو توانا کررہاہے۔اس جھوٹی سی کیسٹ میں کشمیری مسلمانوں کے خون کو گرمادینے والی آواز بندہے۔سنوگی؟"

''ضرور۔ مگریہ کس کی کوشش ہے؟''

''اس سوال کاجواب توخود ہمارے پاس بھی نہیں ہے۔'' طلحہ احمد نے پہلی بارلب کشائی کی۔غازی شاہ نے ایک منی سائز ٹیپ ریکار ڈرمیں کیسٹ لگاتے ہوئے اس کی طرف چہرہ موڑتے ہوئے کہا۔

"ہاں مومو! یہ ایک معماہے۔ ہمارے پاس یہ کیسٹیں در جنوں کے حساب سے پہنچائی جارہی ہیں۔ ہیجنے والا خود کو پوشیدہ رکھے ہوئے ہے۔ ہم ان کیسٹوں کو گھر گھر تقسیم کر دیتے ہیں بہر حال جو بھی ہے وہ اس جہاد میں شامل ہے اور یہی ہمارے لئے بہت ہے۔ یہاں ہر کشمیری مسلمان اپنی بساط کے مطابق جہاد میں مصروف ہے۔ مومنہ! کشمیر لوں کا بہنے والا خون ، جانوں کے یہ نذرانے کشمیر کی آزاد کاچراغ بجھنے نہ دیں گے۔اذیت رسیدہ کشمیری اس چراغ کو آخری سانس تک اپنے خون سے جلاتے رہیں گے۔ جب تک الیوانوں میں بیٹا سامر ان شکست فاش سے دوچار ہو کر منہ چھپانے پر مجبور نہ ہو جائے اس چراغ کو اپنے لہوسے جلاتے رہیں گے۔" غازی شاہ کی آواز جذبات کی لورش سے بھاری ہوگئی تھی۔

اس آواز کی بازشت نے کسی طلسمی ڈور سے اس کاذہن ،اس کادل اور اعصاب باندھ دیئے تھے۔اسے پہلے تولگا یہ آواز پہلے بھی سن ہے مگر کہاں، کب، ذہن کی گرفت سے باہر تھا۔ پھر سر جھٹک کر سوچاشاید وہم ہی ہو۔ تبھی کبھی کوئی صورت، کوئی آوازیو نہی وہم میں مبتلا کر دیتی ہے کہ بیہ صورت پہلے بھی دیکھی ہے۔

یہ آواز پہلے بھی ساعت نے سنی ہے مگر ایسانہیں ہوتا۔ دل میں کھب جانے والی آوازیاصورت عموماً مانوس محسوس ہوتی ہے۔

"سات لا کھ کی فوج کیا بچاس لا کھ کی فوج بھی مسلمانوں کے اس جذبے کو نہیں دیاسکے گی غازی شاہ!" مومنہ پرعزم انداز میں ملکے سے مسکرائی۔

" بالکل سر جن! اب توبیه تحریکیں اور زور پکڑ گئی ہیں۔ مجاہدین کی کارر وائیوں میں وسعت اور سرعت آر ہی ہے۔لداخ سے لے کر جموں کے دور دراز علاقوں تک اور وادی کشمیر کے کیواڑہ سے لے کر کشتواڑ تک کے علاقے تحریک کے دائرے میں آچکے ہیں اور تشمیر کے باہر ہما چل پر دیش کی سر حدوں تک بلکہ خود ہندوستان کے اندراس جبر واستبداد کے خلاف آوازاٹھائی جانے لگی ہے۔ یہ حق کی آواز ہے۔ یہ آوازایک دن بھارت کے ٹکڑے ٹکڑے کردے گی۔ بھارت کوا کھنڈ خیال کرنیوالے خودا پنی آنکھوں سے اس کی موت کامنظر دیکھیں مزیدار دو کتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں: م

www.pakistanipoint.com

اصنام کے بندوں پروہ برق گرادیں گے امیدندر کھ ہر گزامریکی، یہودی سے

یہ شاطرِ عالم ہیں، موقع پیہ د غادیں گے

پھر جہدِ مسلسل سے ایمال کی بہار آئی

پھر شمعِ الٰہی کو کچھ اور جلادیں گے

ایک عجیب ساسحر تھاجس نے ان سب کو حکر رکھا تھا۔ایسالگ رہا تھاسب کے دل سینے کی چہار دیواری میں شیشے کی طرح ہو گئے ہوں۔اب ٹوٹا کہ اب ٹوٹا۔ ذراآواز تھے گی اور بیہ ٹوٹ کر کر چیوں کی طرح فرش پر بکھر

ٹھیک کہتے ہیں کہنے والے کہ آواز کا تعلق براہِ راست دل سے ہے۔آواز کی کمان سے نکلاہوا تیر ٹھیک نشانے پر جا لگے بات توتب ہے۔اور یہ آواز دل پرلگ رہی تھی۔ تھہرے ہوئے پانی میں گویا تلاطم پیدا کررہی تھی۔

وہ پلکیں جھیکے بنایوں ٹیپر ریکار ڈر کو تک رہی تھی گویا پلکیں جھیکنے سے یہ سحر ٹوٹ جائے گا۔

یہ چند کھے عجیب کشاکش کے گزرے۔غازی شاہ نے ٹیپ بند کر دیااور جیسے ساراماحول اس ٹرانس سے باہر نکل آیا۔ سینے میں اٹکی سانسیں پھر رواں ہو گئیں۔ساکن بلکوں کار قص پھر جاری ہو گیا۔ کا ئنات اپنے مدار پر گردش کرنے لگی۔ "میری اور کیام صروفیت ہو سکتی ہے مما۔ سوائے ہاسپٹل کے۔" اس نے کندھے اچکا کر زبر دستی مسکر اہٹ ہو نٹوں پر لا کران کی تشویش کا توڑ کرناچاہا۔

"مومی \_ غازی شاہ سے ملاقاتیں ہوتی ہیں تمہاری؟" وہ پلٹنے لگی کہ مماکی آواز نے اس کے قدموں کو جکڑ لیا۔ اس کا ٹھٹک جانااور نگاہیں چرالیناہی ان کی اس ساری کھوج کا جواب بن گیا۔

"ہاں۔ ملتی ہوں۔" وہ سر جھ کا کراعتراف کر گئی۔ پھر بڑے اعتماد کے ساتھ ایڑیوں کے بل پلٹی۔

''میراخیال ہے آپ سے چیپانا بے کار ہے۔''

''مومنہ۔جانتی ہوتم۔ تمہارے پاپا کے علم میں آئے گا تووہ کس قدر برہم ہوں گے۔وہ پہلے ہی تمہیں خبر دار کر چکے ہیں کہ تم کسی قشم کی سیاست میں انوالو نہیں ہو گی اور۔''

«میں کسی سیاست میں انوالو نہیں ہوئی۔ ما سنڈاٹ مماریہ سیاست نہیں ہے۔ بیر آزادی کی جنگ ہے۔ یہ ہماری زندگی کاسوال ہے۔ یہ مرتے ہوئے کشمیری مسلمانوں کے لہو کاسوال ہے جو ہم زندہ لو گوں کے گریبانوں کو پکڑ کر جھنجوڑ کر کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لہوسے جلا براغ بحصنے نہ پائے۔"

''انشاءالله۔ایساضر ورہوگا۔ طلحہ احمد'' مومنہ اور غازی شاہ کے دل کی گہر ائیوں سے بیک وقت بیہ آواز ابھری اور فضا کو مسحور کر گئی۔

☆...☆...☆

وہ طارق ہائوس آئی تو ممااس کا بے چینی سے انتظار کر رہی تھیں۔

° کہاں رہ گئی تھیں تم نے تو کہا تھا ہاسپٹل سے سیدھے یہیں آئو گی ؟ " وہ چھوٹتے ہی سر زنش کرنے والے انداز میں استفسار کرنے لگیں۔

وہ بڑی گھٹن اور تھکن محسوس کر رہی تھی۔ بیگ کندھے سے اتار کر لابی کے صوفے پر ڈالااور مماکے کندھے پرنزی سے ہاتھ رکھ دیا۔

''سوری مما۔ بس مصروفیت کچھالیی ہو گئی تھی۔''

دو مگر ڈاکٹر سنیل کو میں نے فون کیا تواس نے بتایاتم ہاسپٹل سے تو جلدی نکل گئی تھیں اور مولوی صاحب کی طرف بھی نہیں تھیں۔" مماکے لہجے میں ہی نہیں آنکھوں میں بھی کھوج تھی۔ "مومی!میری جان! تم شکوه کرنے میں حق بجانب ہو مگر بیٹا!"

''سوری مما۔میر امقصد آپ کوہرٹ کرنانہیں تھا۔'' وہ جلدی سے بولی پھر مماکے ہاتھ تھام کراپنی نم آنگھوں سے لگا گئے۔

" مجھے تواتن بے پایاں محبتیں ملی ہیں کہ کہیں بھی مجھے خالی بن کا حساس نہیں ہوابلکہ مجھی تواپنادامن تنگ محسوس ہونے لگتاہے خوشیاں اور چاہتیں سمیٹتے ہوئے۔ایسے بھی ماں باپ ہوتے ہیں جواپنی اولاد کواپنی ا پنی مجبور یوں کے پیش نظر کچرا کنڈی یا بنتیم خانوں میں جیینک جاتے ہیں۔ میں نوآپ کی احسان مند ہوں کہ آپ نے مجھے بی بی اور مولوی صاحب جیسی گود میں ڈالا۔ میں تواپنی خوش قشمتی پر جتنی نازاں ہوں کم ہے۔ رئیلی مما۔ آئی ایم تصینک فل ٹو یو۔ " اس کے لہجے میں حقیقی تشکر تھا مگر زہرہ طارق کے اندر بہت کچھ ٹوٹ رہا تھا۔وہ اپناسینہ کھول کروہ زخم نہیں د کھاسکتی تھیں جس سے ابھی تک خون رس رہاتھا۔ان کمحوں کی اذبیت ناکی کے وہ آبلے ابھی تک روح پر تیک رہے تھے۔

" حجورٌ بن مما! بيه ديكھيں بيه كيسٹ مجھے دراصل كچھ گھروں ميں تقسيم كرنى تھيں اس لئے آج ليٹ ہو گئ۔" اس نے جلدی سے موضوع بدل ڈالا۔ مماکادل گرفتہ چہرہ اسے اندر ہی اندر ندامت میں د تھکیل رہاتھا۔اس نے وہ آڈیو کیسٹ اپنے بیگ سے نکال کر مماکود کھائی۔

ممانے تجیرسے اسے دیکھا پھر جیسے سنجل کر سر کو خفیف سی جنبش دے کر مسکرائیں اور پیار سے اس کے گرد ا پناباز و حمائل کر دیا۔

"میں جانتی ہوں تم بہت حساس ہواور پھر تمہاری تربیت بھی تومولوی صاحب نے کی ہے۔ تم تو بخت بی بی اور مولوی جی کا عکس ہو۔" انہوں نے بڑی ملائمت سے اس کے چبرے کے گرد منڈ لاتی زلفوں کو سنوار ااور اس کے رخسار پر ہاتھ پھیرنے لگیں۔

«میں توخو د دل سے یہی چاہتی ہوں کہ تمہاری مسیحائی کشمیری مسلمانوں کے لئے ہو مگر بیٹی تم اپنے پاپا کو بھی جانتی ہو۔ دراصل وہ تمہیں بہت چاہتے ہیں۔ تمہیں کوئی گزند پہنچے وہ کیسے برداشت کر سکیں گے۔"

"بية توسراسر خود غرضي ہوگي مما!" وهايك گهرى سانس تھينج كران كوديكھنے لگي پھر قدرے دل گرفتگی سے گوياهو ئي۔

" یہ اتنے آزادی کی جنگ میں شہید ہونے والے بھی تواپنی مائوں، باپوں کے جگر کے گوشے تھے اور جو دوسرے ہیں وہ بھی توکسی کی اولاد ہیں۔ کیاان کے والدین ان سے سچی محبت نہیں کرتے ؟ کیامولوی جی اور بی نی کو مجھ سے اور غازی شاہ سے محبت نہیں ہے۔ نہیں مما۔ ہر محبت اپناحق وصول کرنے بیٹھ جائے تواس دینیا میں محبوں کادم گھٹ جائے۔ لوگ محبت پانے سے خوف زدہ ہو جائیں۔ محبت وصولی کے لئے نہیں کی جاتی حق جتانے کیلئے نہیں کی جاتی۔ یہ تو ہمیں فطرت کے مطابق والدین سے ملتی ہے اور آپ لو گوں نے تو یہ بھی

''مما! پاپاسے کہہ دیجئے گاکہ ان لو گوں سے دوستی کبھی ہوہی نہیں سکتی۔ کافر مسلمانوں کے کبھی دوست ہو ہی نہیں سکتے۔مولوی جی کہتے ہیں مسلمان اللہ کادوست ہوتاہے اور کافر شیطان کا۔ پھر بھلااللہ کادوست۔ شیطان کاد وست کیو نکر ہو سکتا ہے۔شیطان تواللہ اور اس کے رسول گادشمن ہے۔ان ایوانوں میں بیٹھنے والے بااثر کہلانے والوں سے تعلقات استوار کرنافخر کی نہیں شرم اور ذلت کی بات ہے۔ سر خروئی کی نہیں اللہ کے آگے رسوائی کی بات ہے۔"

"مومی! چپہو جائو۔" ممکا یکدم جیسے کسیٹرانس سے باہر نکلی تھیں۔ان کے لہجے اور آنکھوں سے برہمی جھلکنے لگی۔

"اپنے پاپاکے بارے میں ایسا کہتے ہوئے شرم آنی چاہئے تمہیں۔"

«میں پاپاکو برابھلا نہیں کہہ رہی ہوں مما!میرے دل میں پاپاکا بہت احترام ہے۔ وہ میرے لئے باپ ہونے کے ناتے قابل احترام، قابل عزت ہستی ہیں مگریہ بات بھی سن کیجئے کہ مجھے پاپاکے اس اثر ور سوخ اور اعلیٰ عہدے پر کوئی فخر نہیں۔ کوئی خوشی نہیں ہوتی۔ بڑے لوگوں کی پارٹیاں اٹینڈ کر کے ہم بڑے نہیں بن جاتے۔" اس کالہجہ بڑامتاسفانہ تھا۔ جیسے اسے افسوس ہور ہاہو طارق احمد کی بیٹی کہلانے بر۔

«کیسی کیسٹ ہے۔ کیاہے اس میں؟" مماچونک کر پھر قدرے حیرت سے اس جھوٹی سی آڈیو کیسٹ کو گھورنے لگیں۔

'' پیر غازی کوملتی رہتی ہیں۔اسے بھیجنے والا کون ہے بیہ وہ خود بھی نہیں جانتا۔ بہر حال جو بھی ہے اس جد وجہد میں شامل ہے۔آپ سنیں گی؟"

ممانے اثبات میں سر ہلادیا۔وہ فطری تجسس کے مارے وہیں سی ڈی پلیئر کے پاس جا بیٹھیں۔مومنہ نے پلیئر آن کیا چند کمیح ہی سر کے تھے کہ وہی ترانہ گونجنے لگا۔

ممادم بخودرہ گئیں۔ان کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ کیسٹ سے یہ آوازبلند ہو گی۔

وہ کتنی دیرایک سناٹے کا شکار رہیں۔مومنہ نے بٹن آف کیااور کیسٹ نکال کراسے احتیاط سے دوبارہ بیگ میں ر کھ دیا۔

دورج کشمیر کا بچه بچه جس نفرت سے سلگ رہاہے۔ یہ نفرت بھارتی حکمر انوں کی طرف سے ہی ودیعت ہوئی ہے۔ان بڑے بڑے ایوانوں کوآگ لگادینی چاہئے جنہوں نے انسانیت سوز مظالم ڈھائے ہیں جس نے کشمیر کو تاریخ کابدترین ظلم کاشکار خطه بناڈالا ہے۔جہاں حواکی بیٹیاں بدترین اذبت کا شکار ہیں۔ان ایوانوں کوآگ لگا وینی چاہئے جس میں بیٹھ کراندھے مظالم ڈھائے جانے کے احکامات جاری کئے جاتے ہیں۔" زیدار دوکتب پڑھنے کے لئے آجہی وزٹ کریں:

www.pakistanipoint.com

"مما\_آئی ایم سوری " وهانهیس دل گرفته رنجیده دیچ کرخو د بھی آزر ده هو گئی۔

" مجھے اپنے معاملے میں نہ آپ سے شکوہ ہے نہ پایا سے۔وقت ہر زخم خود ہی بھر جاتا ہے۔ یقین کریں مجھے آپ سے کوئی شکوہ نہیں ہے مگر۔" اس نے ایک لحظہ رک کرلب دانتوں میں د باکر چھوڑ ہے۔

" پاپائی بے حسی سے شکوہ ضرورہے جو بااثر ہونے کے باوجود کشمیر کی جدوجہد کے لئے پچھ نہیں کر سکتے۔ بلکہ میرے قدموں میں بھی زنجیریں ڈالنا چاہتے ہیں۔ کیاا نہوں نے مجھے اس لئے ڈاکٹر بنایا ہے کہ میں ان کی طرح محض بیسہ کمانے والی مثنین بن جائوں؟"

''یہی تو میں کہہ رہی ہوں کہ تم اپنے پاپا کو شمجھنے میں غلطی کر رہی ہو بلکہ ایک عرصے تک تو میں بھی انہیں جان ہی نہ پائی۔آئواد ھر آئو۔ میرے ساتھ۔ تمہارے شکو ئوں کا جواب وہ تو شاید عمر بھر نہ دیں گر مجھ سے برداشت نہیں ہورہا۔ میں ایک مشرقی ، وفاشعار اور شوہر پرست عورت ہوں اور عورت اپنے شوہر پرلگائے گئے الزام بھی برداشت نہیں کرسکتی چاہے ہے اس کی اپنی اولاد کی طرف سے ہی لگائے ہوں۔ادھر آئو۔ میرے ساتھ۔آج اس راز کو طشت از بام ہو ہی جانا چاہئے۔'' ممایکبارگی جذباتی ہو کراس کا ہاتھ تھینچنے لگیں۔

وہ حیران پریشان ان کے ہمراہ تھنچی چلی گئی۔

مزیدار دوکتبیڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں:

www.pakistanipoint.com

مماکے اعصاب بری طرح متاثر ہوئے تھے۔ پتانہیں دوریوں نے کتنی غلط فہمیاں بخش دی تھیں۔ وہ لاکھ خود
کو مسرور ظاہر کرتی تھیں مگر ماں ہونے کے ناتے محسوس کرر ہی تھیں کہ اس کے بچین کی محرو میاں اب بھی
موجو دہیں جواسے گاہے بگاہے مشتعل کر دیتی ہیں۔ وہ توخو دکوا پنے دل کی عدالت میں اب تک مجرم ہی
گر دانے ہوئی تھیں۔

وہ اس وقت جس کبیدگی کا شکار تھی وہ در حقیقت اس کی غلط فہمی تھی۔ بے شک وہ شائستگی سے ہم کلام تھی مال سے ' مگر اس کی اس شائستگی میں اجنبیت تھی اور بیہ اجنبیت زہر ہ طارق کے دل پر بر چھی کی طرح لگ رہی تھی۔

''تمہارا قصور بھی نہیں ہے بیٹی۔تم اپنے باپ کو سمجھنے میں غلطی کرر ہی ہو۔'' انہوں نے افسر دگی سے سانس کھینچی۔

'آگی کاادراک انسان پر بالکل اچانک ہوتا ہے مگر کبھی وقت کی ڈورہاتھ سے اتنی دور نکل جاتی ہے کہ مداوے ، تلافی کا کوئی امکان نہیں ہوتا۔ تمہارے ساتھ کی گئ زیاد تیوں اور تمہارے دامن میں ڈالی گئ محرومیوں پر ہم دونوں اپنے اللہ کے سامنے شر مسار ہیں۔ ہم ہمہ وقت خود کوایک مجرم خیال کرتے رہے ہیں۔ مگر مومنہ! تم ایسے مجرم کو کیا سزادے سکتی ہوجس کی پشیمانیاں اس کے جرم سے بڑھ گئ ہوں۔ " وہ افسر دگی سے ہنس دیں۔ پھراس کے کندھے کونر می سے تھپتھیایا۔

"جانتی ہوں میری بچی کہ تمہارے اس گھر میں آجانے سے صدیوں کی دوریاں کم نہیں ہوئیں۔"

ممانے خود ہی ایک کیسٹ اٹھائی اور اسے کیسٹ پلیئر میں لگا کر بٹن آن کر دیا۔ دوسرے پل اس پر گویا جیر توں کے پہاڑٹوٹ پڑے وہی ترانے گو نجنے لگاجو غازی شاہ کی دی ہوئی کیسٹ میں تھا۔

" یہ کیامعمہ ہے مما؟" اسے اپنی آواز حیرت سے شدت سے بھرتی ہوئی محسوس ہونے لگی۔

"بداوراس طرح کی کیسٹس تمہارے پاپاہی سپلائی کررہے ہیں۔آج جو ترانہ نجر ہاہے یہ ترانا" طارق احد" کی اپنی آواز میں ہے۔"

مماکے لہجے میں کیسافخر بول رہاتھا گویاوہ بیٹی کے سامنے سر خروہور ہی ہوں جبکہ مومنہ کے لئے بیرانکشاف کسی د ھاکے سے کم نہ تھا۔ حیرت اور خوشی کی شدت نے اس کی قوت گویائی سلب کر لی تھی۔وہ بس ٹکر ٹکر تجھی اس کمرے کودیکھتی تبھی مماکے چہرے کی طرف پھریکلخت ان سے لیٹ گئی اور روپڑی۔

"آج آپ نے مجھے کیوں نہیں بتایاآج تک اور پاپانے بھی چھپائے رکھااس بات کو۔ کیوں مما؟" اسے لگاوہ یہ خوشی سہار نہیں بائے گی۔اس کے وجو دیر خفیف سی لرزش طاری تھی۔ ممانے اسے تھام رکھا تھا۔خود ان کی آنگھیں بھی اشکبار تھیں۔

ا چانک مومنہ ان کے بازوؤں کے گیرے سے نکلی' اس کی آنکھوں کی پتلیوں میں خوشگواری ہمک رہی تھی۔ چہرے کے نقوش میں حیرت اور خوشی کا سنگم بڑا بیار الگ رہاتھا۔

سیڑ ھیاں اتر کروہ اسے ایک اند ھیرے کمرے میں لے آئیں۔ بیہ شاید کو تھی کا تہہ خانہ تھا۔ وہ زندگی میں پہلی باریہاں آئی تھی۔ممانے سونچ آن کیا تو پور اکمرار وشنی سے نہا گیا۔روشنی ہوتے ہی اس کی آنکھیں تحیر آمیز بے یقین سے بھیل گئی تھیں۔

☆...☆...☆

اس کی آنکھیں تخیر آمیز بے یقینی سے اس کشادہ کمرے کا جائزہ لے رہی تھیں جہاں مختلف قسم کے اسلح کاڈھیر لگاہوا تھا۔ کئی طرح کے کارٹن اوپر تلے رکھے ہوئے تھے۔ان میں جانے کیا کچھ تھاجو کسی راز کی طرح اس کی آنکھوں کے سامنے تھا۔ وہ بھیان دیواروں کی طرح گنگ سی کھڑی تھی۔

"دریکھویہاسلحہ کشمیری مسلمانوں کوسیلائی کیاجاتاہے مگریہ پاکستان سے سمگل ہو کر نہیں آنابلکہ خودیہاں کی ہندو پارٹیاں سیلائی کرتی ہیں جنہیں صرف پیسے سے سرو کارہے اور ادھر آؤ۔" ممااس کاہاتھ پکڑ کراسے ایک دوسرے کمرے میں لے گئیں۔ یہ ایک جیموٹاساسٹڑی روم تھاجہاں ایک لمبی سی میز رکھی تھی جس پر آڈیو کیسٹ کے انبار کگے تھے۔ ساتھ ہی ہر قی تاروں کا ایک جال بچھا ہوا تھا جو دیواروں اور حیجت سے لپٹا ہوا تھا۔ اس کے علاوہ فا کلوں اور کاغذوں کے پلندے تھے۔وہ انجھی پچھلے کمرے میں پڑے اسلحے اور انہیں کشمیری مجاہدوں کو سپلائی کرنے کے انکشاف پر ہی دبگ تھی اور اب مماکہہ رہی تھیں۔

° انھاؤىيە كىسٹاورلگاؤاسےاس ئىپ مىں۔"

جود کھ' گلہ دل میں آبلے کی طرح تیکتار ہتا تھا۔ جس نامانوس سی اذبت کووہ ہر لمحہ محسوس کرتی رہی تھی وہ حیوٹ رہی تھی۔اب کسی گلے شکوے کی ضرورت نہ رہی تھی۔آئکھوں سے بہنے والے بے آواز آنسواس گرد کواتاررہے تھے۔

«میں بھی کتنابے عقل تھا کہ بیٹیوں کو بے کارشے کی طرح سمجھتار ہاتھا۔ بیٹیاں تو پھول ہوتی ہیں۔گھر میں ر ہیں توآنگن کھلار ہتاہے اور رخصت ہوں تواینی خوشبو' اپنے بیچھے جھوڑ جاتی ہیں اور ماں باپ عمر بھراس معطرخو شبومیں مسر وررہتے ہیں۔ میں اس رحمت سے منہ موڑے رہاکتنا نادان تھامیں۔''

یا یا کہہ رہے تھے اور وہ سن رہی تھی۔وہ انہیں نادم نہیں دیکھناچا ہتی تھی مگر بے پایاں مسرت کے احساس نے زبان سلب کر کے رکھ دی تھی۔

سراٹھا کراس نے باپ کا چہرہ دیکھااور نم نم پلکوں کو جھیک کر مسکرادی پھراپنےاطراف ایک نگاہ ڈال کرایک گهری سانس تھینچ کر بولی۔

"بيسب كيام پايا!آب نے مجھاس ميں شريك كيوں نہيں كيا؟"

"مجھے یقین نہیں آرہامما! یہ... یہ سارا کچھ تومیرے گمان 'میرے تصور میں بھی نہ تھا۔مائی گاڈ! میں پاپاکو کتنا غلط سمجھتی رہی' ان سے شاکی رہی۔ کیا خبر تھی وہ اپنے سینے میں ایک تشمیری مجاہد کادل رکھتے ہیں۔ آئی ایم سو میبی مما!" وہ ایک بار پھران سے لیٹ کررونے گی۔

"مما! پایا مجھے سے خفاتو نہیں ہیں؟"

"ارے نہیں جان! بالکل نہیں۔وہ بھلا کیو نکر خفاہوں گے؟" ممانے اس کے آنسوؤں سے ترچہرہ اونجا کیا اوراپنے سکارف سے پو تجھنے لگیں۔

دوخفاتو شہیں ہوناچاہئے میری بی اکہ مجرم توہم ہیں تمہارے... تمہاری محرومیوں اور ناآسود گیوں کے مجرم۔" پاپاکی آواز کمرے کی فضامیں ابھری جس میں ندامت ہلکورے لے رہی تھی۔ دنوں ماں بیٹی چونک کر پلٹیں۔ممالحظہ بھرکے لئے اس کمرے میں اپنی اور مومنہ کی موجود گی پر چورسی بن گئیں مگر طارق احمد کے چہرے کے نقوش میں کسی طرح کی سرزنش نہ تھی۔

مومنه' طارق احمد کی طرف چلی آئی۔ پچھ لمحے دونوں باپ بیٹی ایک دوسرے کے مقابل خاموش کھڑے رہے پھر طارق احمدنے نرمی سے اس کے کندھے پر اپنے دونوں ہاتھ رکھ دیئے۔ان کے چہرے پر نرم' پر شفقت اور مہر بان مسکراہٹ کھیلنے لگی۔ دوسرے پل وہان کے سینے سے لگی وہ تمام آسود گی سمیٹ رہی تھی جس سے محروم تھی، جس سے دل کاایک گوشہ خالی تھا۔ ''کیابات ہے اور ہسپتال کیوں نہیں گئی۔ تو کتنے د نوں سے چھٹیاں کر رہی ہے۔'' انہوں نے اسے سادہ سے کپڑوں میں دیکھا تو ذرانا گواری سے بولیں۔

''تمہاری طبیعت جو ٹھیک نہیں ہے۔'' وہان کے سرہانے بیٹھ گئی۔

«میری چننانه کر... به طبیعت اب سنجهلے گی نہیں۔اس گھر میں ایباا پمان ہواہے بھگوان کا۔"

''کوئی ایمان نہیں ہواماں! بیہ سارے ہماے اپنے ایمان کی کمزوری ہے کہ ہم اپنے ہی ہاتھوں سے بنائے معبود وں سے خوف زدہ رہتے ہیں۔ جن کے ہاتھوں میں خودان کا اپناجیون بھی نہیں ہے۔ کیا تیر امن پر شاد اور ڈنڈوت کے بعد شانت ہو جاتا ہے۔ کیا تیر کی آتما کو اس پو جاپاٹ سے آرام ملتا ہے؟''

''بس کر کوی' چپ ہو جا۔۔ چپ ہو جا۔ تجھے تیرے پر بھو کا واسطہ چپ کر جا۔'' ماتاجی زر دیڑتے چہرے اور کانپتی آواز میں چلائی۔ جانے کو بتاکی باتوں میں کیا ہو تاتھا... شاید سچ۔

انہیں ایبالگتا کوئی ان کی رگ رگ کو جھنجھوڑ رہاہے۔ان کے اعصاب پر مضراب مار رہاہے۔

www.pakistanipoint.com

'' بیہ سب…'' طارق احمد کے چہرے پر بھیلی سنجید گی گہری ہو گئی جس میں ایک بھجھی دل گرفتنگی بھی تھی۔

"بیسب ایک ادنی سی کوشش ہے' اس سر زمین کو آزاد کرانے اور اسے ثمر باربنانے کے لئے ہما ہے خواب' ہمارادر داور ہماری محبتیں مشتر کہ ہی توہیں۔ یہاں ہر کشمیری کادل ایک ساتھ دھڑ کتا ہے۔ چوٹ ایک کولگتی ہے' تکلیف ہر کشمیری کو ہوتی ہے۔ شہید ایک ہوتا ہے توہز ار لہو بہانے کو تیار ہوجاتے ہیں۔ ہم سب شریک ہیں اس جد وجہد میں' یہ حوض کا مظہر اہوا مقید پانی نہیں ہے بلکہ ایک روال دریاہے جس کا بہاؤایک دن ظالموں کی ان زنجیروں کو کاٹ ڈالے گا' یہ چڑھتا دریا ظلمتوں کے سارے بند توڑ دے گا۔''

''ضرور' انشاءاللد'' مماکی آنکھوں میں ایک عزم ہلکورے لے رہاتھا۔ان کی نظریں ان باپ بیٹی پر تھیں مگر ذہن لفظوں کولباس بہنارہاتھا۔

کچھ د نوں بعد زمانے کی ہوابدلے گی

ابر کڑے گا' فضار نگ و فابدلے گی

ٹوٹ جائے گاہر ایک حلقہ زنجیر ستم

بے نواؤں کی آہوں سے فضابد لے گی

☆...☆...☆

### www.pakistanipoint.com

نہیں کوئی بڑی شکتی ہے جو نظر نہیں آتی مگر ہر جگہ موجود ہے۔واحد 'لانٹریک ہے تو پھر ماں! ہم اس کے ساتھ کسی ایسے کو نثریک کس طرح کرلیں جس کا محرک انسان کی اپنی کاریگری ہو۔ ''

چپ کر جا کویتا! چپ کر جا۔" ماتاجی زور زور سے چلاناچاہ رہی تھیں مگران کی آواز کسی کمزور لہر کی طرح اندر ہی ابھر کر ڈوب گئی۔ کویتاان کے آگے پڑے اندھے کالے پر دے ہٹائے جارہی تھی۔ ایک انو کھی روشنی سے آشا کر رہی تھی۔ ان کی آئکھیں چندھیارہی تھیں۔ بتا نہیں روشنی تیز تھی یا بھی ان کی بینائی کمزور تھی۔

"ماں! حضرت ابراہیم اپنے باپ اور بستی والوں کی بت پر ستی سے بے زار سے ' وہ کہتے تھے کہ آخر پتھر کی خود تراشیدہ مور تیاں خدا کس طرح بن گئیں۔ تمہارے باپ دادا گر اہ اور بے و قوف تھے مگر تم تو

# گمر اه نه بنو ـ

''ایک بارجب بستی کے یہی بت پرست لوگ شہر سے باہر میلے میں گئے تب حضرت ابراہیم نے بت خانے میں جا کر بتول کو توڑ ڈالا۔ صرف ایک بت کو باقی رہنے دیاجو تعظیم و تکریم میں ان کے نزدیک سب سے بڑا تھا اور جس کلہاڑی سے توڑا تھاوہ اس بڑے بت کے گلے میں لٹکادی۔

"وہ لوگ جب واپس آئے تو بڑے برافر وختہ ہوئے۔ حضرت ابراہیم گوبلا کرلائے اور ان سے دریافت کیا تو وہ فرمانے گئے کہ "مجھ سے دریافت کرنے کی ضرورت نہیں بلکہ بیہ فرض کرلیاجائے کہ اس بڑے گرو گھنٹال نے جو صحیح وسالم کھڑاہے اور توڑنے کاآلہ بھی اس کے پاس موجود ہے یہ کام کیا ہوگا۔ اب آپ لوگوں کے پاس کیاد لیا ہے کہ ایسا نہیں ہوا؟ کیاد نیا میں ایسا نہیں ہوتا کہ بڑے سانپ چھوٹے سانپوں کو' بڑی

## www.pakistanipoint.com

سچائی کیان دیکھی آگ تھی جو انہیں چاروں طرف سے گھیر رہی تھی مگر ہجسم نہیں کر رہی تھی بلکہ ذہن کے در پچوں کو دھڑاد ھڑ کھولناچاہتی تھیں مگر وہ اپناذہن 'دل اور کان سب اسی طرح بندر کھناچاہتی تھیں جس طرح ایک عرصے سے بند تھے۔

"اس سنسار میں ہزاروں معبود ہیں ' سب اپنے اپنے معبود کو حق پر سجھتے ہیں پر سوچ ماں کہ ان معبود وں کی بساط کیا ہے۔ یہ انسانوں کے ہاتھوں سے تخلیق پانے والے ہیں۔ چاند سورج کے پجاری ' اصنام کے بچاری ' اصنام کے بچاری ' اصنام کے بچاری ' اصنام کے بچاری ان سب کا تو کوئی نہ کوئی محرک ہے جوانہیں متحرک رکھتا ہے اور اگرانہیں کوئی متحرک رکھتا ہے تواس کا مطلب ہے کوئی اس سے بھی بڑی شکتی ہے جوانہیں متحرک رکھتی ہے۔ یہ توثابت ہے ناکہ ہر متحرک کے لئے کسی محرک کی ضرورت ہے تو ضرور تمام اجسام کا سلسلہ کسی ایک ایسے وجو د پر ختم ہوتا ہے جو خود متحرک نہیں کیونکہ اگروہ بھی متحرک ہوتو اس کے لئے بھی محرک کی ضرورت ہوگی اور محرک نہیں اور تمام اشیاء کی حرکت کا باعث ہے ' وہ''خدا'' ہے جس کا وجو د از لی ہے۔ اس کے وجو د کی کوئی ابتدانہیں ہے ' ہر زندہ ' مر دہ چیز سے پہلے وہی ہے۔ اس کے وجو د کی کوئی ابتدانہیں ہے ' ہر زندہ ' مر دہ چیز سے پہلے وہی ہے۔

"توسوچ مال کہ ایک بچیہ مال کے بطن میں جیون کیسے پاتا ہے 'کون اسے زندہ رکھے ہوتا ہے۔ وہ باہر آتا ہے تو اسے منہ کھول کردودھ پینا کیسے آجاتا ہے۔ سوچ مال 'پیا تنی بڑی کا ئنات کا ظہور اور تخلیق محض اتفاق ہو سکتا ہے ؟ جبکہ ایک جھوٹاسا کمرہ بھی اس ساز وسامان کے ساتھ خود بخو د مرتب نہیں ہو سکتا تو یہ اتنی بڑی کا ئنات کسی طاقت کے بغیر کس طرح پیدا ہو گئی۔ اسے اتنے منظم طریقے سے کون چلار ہاہے 'پیہ نظر آتے معبود…

"پاں بول ماں؟"

''کوی! مجھے ایسالگ رہاہے جیسے تو مجھے چلتے چلتے اچانک شعلوں میں دھکیل گئی ہے۔ میر سے اندر کو ئی الاؤد ہک رہاہے۔'' ان کی آوازایسی کربناک تھی جیسے وہ تڑپ رہی ہوں۔ بن پانی کی مجھلی کی طرح یہاں وہاں ہاتھ پاؤں مار ہی ہوں مگر سامنے بھیلااند ھیر احجھٹ نہ رہا ہو۔

" یہ وہ شعلے نہیں ہیں ماں! یہ ایسی آگ ہے جو بھسم نہیں کرے گی ' مجھے را کھ نہیں کرے گی بلکہ یہ چبکتی روشنی ہے ' دہکتاالاؤ نہیں۔

''بیراستی کی بجلیاں ہیں۔ سچائی کی آگ ہے جو حضرت موسی کود کھائی دی تھی۔ہاں یہی ... یہی تومیں تیر بے اندر بھی اتار ناچا ہتی ہوں۔ یہی آگ تومیر ہے اندراتری توجھے اند ھیر ہے اور روشنی کا فرق سمجھ آیا۔ وہی تو روشنی بن کرمیری راہ کے سارے اندھیارے کا طنی گئی ہے۔''

اس نے ماتاجی کی طرف دیکھا پھر چپ ہو گئی۔ ماتاجی عجیب عقیدت اور محبت سے اس کا چہرہ تک رہی تھیں۔ ان کے سو کھے بٹپری زدہ لبول کی تراش میں ہلکی سی مسکرا ہٹ کرن کی طرح پھوٹی پھرانہوں نے اپنی دونوں لرزیدہ ہتھیلیاں اوپراٹھائیں اور کو بتا کے چہرے کے گرد پھیلادیں۔

" تخصے اتنی سندر باتیں کرنی' اتناا چھا بولنا کیسے آگیا کو یتا؟ اوش کوئی بڑی شکتی تیرے من کے اندر آگھہری ہے جس نے اتناو شواس بھر دیا ہے تیرے من میں۔"

مزیدار دوکتبیڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں:

www.pakistanipoint.com

مچھلی چھوٹی مجھلیوں کو نگل جاتی ہے اس لئے بہترین صورت میرے تمہارے در میان فیصلہ کی بیہ ہے کہ تم خودا پنے ان معبود وں ہی سے دریافت کر لو کہ ماجراکس طرح ہوا۔

"تووہ بولے کہ تم جان بوجھ کر ہم سے ایسی ناممکن بات کا مطالبہ کیوں کرتے ہو' کہیں پتھر بھی بولتے ہیں؟
توحضرت ابرا ہیم فرمانے گئے کہ "تو پھر تم لوگ اس کی بوجا کیوں کرتے ہو' پتھر بوجنے سے کیا حاصل' جو
مورتی ایک لفظ نہ بول سکے' کسی آڑے وقت میں کام نہ آسکے ذرا برا بر نفع و نقصان اس کے اختیار میں نہ ہو
اسے خدا تعالیٰ کا در جہ دے رکھا ہے۔"

کویتاذرادیرر کی اور ماتاجی کازر دیچیکا بے رنگ چہرہ دیکھاجہاں پسینہ ہر مسام سے پھوٹنا ہواد کھائی دے رہاتھا۔
''ماں! میں نے رات کی تاریکیوں میں اسے دعامیں پکاراہے تواس نے مجھے اپنی موجود گی کا احساس دلایا ہے۔
میرے دل کے اندررہ کروہ سنتا ہے ماں! ... صرف وہی سنتا ہے ' وہی پر ماتماہے ' وہی تیر امیر اسب کا پر بھو
ہے ' باقی سارے بھان متی ' ماں تو چلنامیر ہے ساتھ مولوی جی کے پاس وہ تیرے من میں بھی شانتی بھر
دیں گے ۔ وہ راستی کا ایسامینارہ ہیں ماں جس کے پاس جاکر ہمار ااندر باہر روشن ہو جاتا ہے ۔ سب صاف د کھائی
دین گے۔ وہ راستی کا ایسامینارہ ہیں ماں جب کے پاس جاکر ہمار ااندر باہر روشن ہو جاتا ہے ۔ سب صاف د کھائی

کو یتا کے لفظوں کے بیہ سرخ انگار ہے ان کے دل میں ایک نیااحساس جگار ہے تھے۔ان کی بینائی کچھ تیز ہونے لگی۔

''کویتا۔'' ان کی آواز پر بھی لرزہ طاری تھا۔ کویتاان کے چہرے پر جھی۔

وہ مسر ور اندر میں پہنچی توایک خوشی خو داس کی منتظر تھی۔ سفید سکار ف باندھے کو بتا' بخت بی بی سے قرآن باک پڑھ رہی تھی۔

وہ دہلیز پر ہی کنگ رہ گئی۔اسے لگاوہ در وازہ کھولتے ہی یک لخت کسی گلستان میں آگئی ہو۔ جہاں ٹھنڈی فرحت انگیز ہوااس کے بدن سے ٹکراکراس کی روح کو معطر کر گئی ہو۔اٹک اٹک کر بڑھنے والی کو بتا کی آواز کسی ٹھنڈی پھوار کی طرح اسے اپنی ساعت میں اترتی محسوس ہونے گئی۔

اس کی متحیر اور مسرت بھری نگاہوں سے کو بتا کی نظریں ملیں تواس کے لبوں پر مسکر اہٹ بھیل گئی۔ کو بتانے بھی ایک متحیر اور مسرت بھری نگاہوں سے کو بتائی نظریں ملیں تواس کے لبوں پر مسکر اہٹ بھیل گئی۔ کو سبق سنانے لگی۔

مومنہ اندرآ کر فرش پرایک کونے میں بیٹھ گئی۔جبوہ قرآن پاک بند کر کے اٹھی تووہ بے اختیار اپنی جگہ سے اٹھی اور اس سے لیٹ گئی۔

"کوی... بیه... بیا تنی بڑی خبر تونے مجھے اب تک کیوں نہیں بتائی؟" اس کی آواز اندرونی خوش سے مرتعش ہوگئی۔ www.pakistanipoint.com

«نہیں مال ' ابھی توصر ف الف پڑھاہے یہ اعجاز تومولوی جی کاہے ' یہ باتیں تووہ کرتے ہیں۔ میں توصر ف ان کاحر ف حرف سناتی ہوں۔ "

''کوی! توجیت گئ' میں ہار گئ… ہاں کوی' میں ہار گئ۔'' وہآ ہستگی سے بولیں جیسے کوئی مجر م اپنے سارے ہتھیار چینک کراپنے جرم کااعتراف کر رہاہو۔

کویتانے تخیر آمیز بے بقینی سے ماتاجی کو دیکھا۔اس کے لب ملے مگر فرط مسرت سے جیسے قوت گویائی سلب ہونے لگی۔لب صرف کیکیا کررہ گئے۔اس نے بے اختیاران کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کراپنے چرے پررکھ لیے۔

د جس طرح کوئی ماں اولاد کا برانہیں چاہ سکتی اسی طرح شاید کوئی بیٹی بھی اپنی ماں کا برانہیں چاہتی ہوگی۔ تو جیت گئی کوی!"

"ماں!" کو بتاان کے ہاتھ چو منے لگی۔اس کی آنکھوں سے آنسو بے آواز بہہ نکلے جیسے کوئی جھرنا پھوٹ نکلا ہو۔

''نہیں ماں توہاری نہیں ہے بلکہ ہار تو جھوٹ کی ہوئی ہے' باطل کی ہوئی ہے ہار تو ظلمت کی ہوئی ہے۔ تویامیں نہیں جیتے بلکہ جیت سے کانپ رہی تھی۔وہ ماتاجی کا نہیں جیتے بلکہ جیت سے کانپ رہی تھی۔وہ ماتاجی کا چہرہ چوے جارہی تھی۔دونوں ماں بیٹی رورہی تھیں گریہ آنسو حق یا لینے کی خوشی کے تھے۔

☆...☆...☆

بی بی تخت پر بیٹھیںان دونوں کوالجھتے سلجھتے دیکھتی رہیںاور ہنستی رہیں مگر سر شام وہ دونوں کافی چیزیں بناکر دستر خوان پر سجاچکی تھیں۔مولوی خضر محمد نے ان کی بنائی ہر چیز کی دل کھول کر تعریف کی ، بی بی نے بھی

« بھئی مان گئے کہ تم دونوں صرف ڈاکٹر زہی نہیں گھریلولڑ کیاں بھی ہو۔ زخموں کااند مال کرناہی نہیں آتا معدے کا اندمال کرنا بھی جانتی ہو۔" بی بی کی بات پر وہ دونوں محظوظ ہو کر ہنسی تھیں۔

☆...☆...☆

آج صبح ہی صبح مومنہ کو قدرت نے بڑاسنہرامو قع فراہم کر دیا تھا۔ سٹور کی چابی اس کے ہاتھ لگ گئے۔ ہوا کچھ یوں کہ سریش چابی کا کچھالئے ایم ایس کے کمرے میں آیا۔وہ ڈاکٹر سنیل کو ڈھونڈ تا پھر رہاتھا۔اتفاق سے ڈاکٹر سنیل ایڈ منسٹریٹر کے ساتھ باہر گیاہوا تھااور وہاس وقت ایم ایس کے کمرے میں اکیلی بیٹھی تھی۔اس نے سریش کے ہاتھ سے چابیاں لے لیں کہ وہ ڈاکٹر سنیل کو دے دے گی۔ پھر سریش کے جاتے ہی وہ خود بھی سر عت سے کمرے سے باہر نکلی۔اس کارخ بار کنگ لاٹ کی طرف تھاجہاں اس کی گاڑی موجود تھی۔گاڑی

«اوں ہوں... کویتا' نہیں عائشہ!'' وہاس سے الگ ہوتے ہوئے بولی۔

مومنه نے دیکھااس کی سیاہ گھور آنکھوں میں آج کوئی اضطراب وحشت رقم نہیں تھی بلکہ وہ ایسی پر سکون حجیل کے مانند د کھائی دے رہی تھیں جہاں شام کا ٹھنڈ اسابیہ اتر آناہے۔

جب د هوپ کی تمازت ہار جاتی ہے اور در ختوں کے لمبے لمبے سائے اس حجیل کواپنی چھاؤں سے ڈھانپ لیتے ہیں تب وہ اور زیادہ خوش نمااور پر سکون د کھائی دیتی ہے۔

"ماتاجی مسلمان ہو گئی ہیں۔" وہ مومنہ کے ساتھ والی چو کی پر بیٹھے ہوئے بولی تومومنہ اس انکشاف پر اس کا چہرہ دیکھتی رہ گئی۔ پھرایک گہری سانس تھنچ کرخوشی کے بے پایاں احساس سے ہنس پڑی۔

"تم نے مجھے عجیب سی خوشی دے دی ہے کوی "سوری عائشہ "مجھے سمجھ نہیں آرہا کہ میں اسے کس طرح سیلیبریٹ کروں۔" وہ ہنستی ہوئی اپنی آنکھوں کے گوشے سے پھسلنے والے قطروں کو سکارف کے کناروں

"اسے ہم سب مل کر سیلیبریٹ کریں گے یعنی آج رات کا کھاناعائشہ ہمارے ساتھ کھائے گی۔" بخت بی بی بولیں تومومنہ چٹکی بجاتی چو کی سے اچھل کراٹھی۔

«کرس به آئیڈیا چھاہے پھر کیا خیال ہے بی بی! آج ہم دونوں نکمی لڑ کیاں آپ کا باور چی خانہ نہ سنجال لیں۔" اس نے یہ کہتے ہوئے کو بتا کی طرف دیکھاجو مسکرادی اور سر ہلا کر چو کی سے اٹھ گئی۔ ''ابھی سراہنے کاوقت نہیں آیا کمانڈر' ابھی تومیں نے کیا ہی کچھ نہیں ہے۔'' وہ بڑی سنجید گی سے اس شحسین کو گویار دکرتے ہوئے بولی۔

'' قابل تحسین تووہ ہیں جواپنالہواس چراغ میں ڈال گئے۔اینی وے' میر اخیال ہے' آپ لوگوں کواس راستے سے آنے میں قدرے آسانی ہوگی۔ ہمپتال کا بیہ حصہ عموماً سنسان رہتا ہے۔گاڑیوں کی بھی آمد ور فت نہ ہونے کے برابرہے' ایک جنگل ہے اس پر چڑھ کر ہمپتال کی دیوار کو پھاندا جاسکتا ہے۔

«دنهیں، میراذ ہن مختلف خطوط پر سوچ رہاہے۔" غازی شاہ نے پر خیال انداز میں نقشے سے سراٹھایا تو دونوں نے سوالیہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔

''دیکھوطلحہ! ہمیں دوائیوں کے باقاعدہ سٹاک چاہئے ہوں گے۔ ظاہر ہے جب اتنا بڑار سک لیں گے تو چند دوائیوں کے لئے تو نہیں نا۔اس طرح چوری چھپے جا کر میر انہیں خیال کہ ہم اپنے مقصد میں عمد گی سے کامیاب ہو سکیں گے۔''

"توتمهارے خیال میں ہمیں سب کچھ با قاعدہ پلاننگ کے تحت کرناہو گا۔اندراپناکوئی آدمی بھیج کر... طلحہ احمد نے جیسے اس کا خیال پڑھ لیا۔ www.pakistanipoint.com

میں بیٹے ہوئے اس نے ارد گرد نظریں دوڑائیں تقریباً سنسان تھا۔ یوں بھی اس نے اپنی گاڑی داخلی درواز ہے سے خاصی دور جنگلے کے کنار ہے پر پارک کی تھی۔ارد گردسے مطمئن ہو کر اس نے جلدی سے سیٹور کے درواز ہے کی چابی علیحدہ کی اور اپنے پر س سے و کیس بار نکال کر بڑی پھر تی سے اس کے دونوں رخ پر چابی کی چھاپ اتار نے گئی پھر چابی دوبارہ اس سے چھے میں ڈال کروکیس بار پر س میں ڈال دیا اور گاڑی سے باہر آگئی۔

''سریش! بھی ڈاکٹر سنیل تو مجھے کہیں دکھائی نہیں دیئے ہیں۔ ہو سکتاہے کافی بار چلے گئے ہوں' تم یہ چپابیاں خود ہی انہیں دے دینا۔'' اس نے چابیوں کا گچھا سریش کو پکڑا دیا۔

وہ خود ڈاکٹر سنیل کو دینے کارسک نہیں لے سکتی تھی۔اباس نے سوچااک ذراسی غفلت کتنے بڑے نقصان کا پیش خیمہ بن سکتی ہے۔اسے ڈاکٹر سنیل کی اس غیر ذمہ دارانہ حرکت پر خاصی جیرت بھی تھی۔ بہر حال اس کی یہ غیر ذمہ دارانہ حرکت اس کے لئے اللہ کی مد دہی تھی۔ بے شک وہ اتنا قادرالمطلق ہے جب اور جس طرح چاہے بندوں کی مدد کرتا ہے۔

☆...☆...☆

شام کووہ سید ھے غازی شاہ کی طرف چلی گئی۔ ویکس باراور ہسپتال کے اندر ونی حصے کا نقشہ پنسل سے کاغذیر بنا کراسے تھایا۔ سٹور تک آنے والے مختلف راستوں کا نقشہ اس غازی شاہ کی سنہری آنکھوں میں مومنہ کے لئے وہی مانوس سے ربگ پل بھر کر بکھرے تھے۔ گلابی سکارف میں اس کا چہرہ بڑادل موہ لینے والا تھا جس پر غازی شاہ کی لمحہ بھر کی محویت نے گلال سے بھیر دیئے تھے۔وہ سرعت سے اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی۔

''اوکے کمانڈراینڈ طلحہ احمد پھر ملیں گے۔''

غازی شاہ اسے جھوڑنے باہر تک آیا۔

''ڈاکٹر سنیل سے ایک حد تک فاصلہ رکھ کراپنے کام نکالنے کی کوشش کیا کرو۔'' وہاس کی گاڑی کی طرف بڑھتے ہوئے اچانک بولا توپر سسے چابی نکالتے ہوئے وہ ٹھٹکی۔

'' بڑا گھٹیا قسم کاڈاکٹر ہے' اس کی ربور ٹیشن کچھا چھی نہیں ہے۔ دل بچینک قسم کاآد می ہے وہ۔'' وہاس کی اٹھنے والی نگاہوں پر وضاحت دیتاہوا بولا۔

وہ ملکے سے ہنس پڑی۔''اگردل بچینک قشم کانہ ہو تاتوا تناغیر ذمہ دار بھی نہ ہو تا۔''

اس کااشارہ چابی کی چھاپ اور فائل کی طرف تھا۔ غازی شاہ بے ساختہ مسکراکررہ گیا مگر دوسرے پل بیہ مسكرابث ختم ہو گئ۔

"بہر حال 'اسے ذراکم ہی لفٹ دیا کر و تواجھاہے۔"

مومنہ نے محسوس کیااس کے لہجے میں رقبیانہ سی تیش تھی۔

غازی شاہ کے سرخ لبوں کی تراش میں تحسین آمیز مسکراہٹ ابھر کر معدوم ہو گئی ''ہوں۔''

"توكيايية خطرے والى بات نہيں ہوگى؟" مومنه قدرے تشويش سے بولى۔

''سر جن! ہم خطروں میں تودن رات ہی گھرے رہتے ہیں اور خطرے سے ڈر کر ہاتھ پر ہاتھ د ھرے بیٹھے تو نہیں رہیں گے۔ میں غازی شاہ کے آئیڈے سے متفق ہوں۔"

"تو پھر مجھے کیا کرناہو گا؟" مومنہ نے غازی شاہ کودیکھاجو گہری سوچ میں گم ہو گیا تھا۔اس کے سوال پرایک ہنگارا بھرا پھر کاغذ کو سمیٹ کرتہ کرنے لگاجس پر مومنہ نے نقشہ بنایا تھا۔

" تتہیں ایک مریض کو بہت اچھی طرح ڈیل کرناہو گا۔اس کے زخموں پر توجہ دیناہو گی مگروہ خالص تمہار ا مریض ہو گااوراب بیہ تمہاری صلاحیتوں کی آزمائش ہو گی کہ تم اسے کس طرح دوسرے ڈاکٹرز کی نظروں سے بچاکر کسی قشم کا شک بیدا کئے بغیر علاج کرتی ہو۔ "غازی شاہ کی آنکھوں میں پر اسرارسی چیک تھی۔ ایک دوبل مومنه کو سمجھنے کے لئے لگے پھروہ یکدم ہنس پڑی۔

« تضینک یو کمانڈر! انشاءاللہ میں اپنی صلاحیتوں کا استعال کروں گی مگر مریض کو بھی ذراتیز قشم کے آلات کی تکلیفیں سہناہوں گی۔حقیقیت کارنگ بھرنے کے لئے۔" اس کی بات پر غازی شاہ اور طلحہ دنوں ہنس

پڑے۔

وہ ہونٹ جینیچ' اس د ھول کو کھڑا کتنی دیر دیکھتار ہا۔ گاڑی نظروں سے او حجل ہو گئی مگراس کی موجودگی کا احساس معطر جھونکے کی طرح اس کے آس پیس پھیلار ہا۔

طلحہ احمد کا ہاتھ اپنے کندے پر محسوس کر کے وہ چو نکااور اس خوشبو کے گھیرے سے باہر نکلا پھر قدرے خفیف سے انداز میں ہنس دیا۔

اس کی ہنسی کے ساتھ اس کی آنکھوں کی سطح پر بھی بڑی معصومانہ خفت تھی جو طلحہ احمد کو بڑی بیاری لگی۔ بالکل اس چراغ کی لو کی طرح جو نتھے سے بے ضرر شعلے کے ساتھ نیم تاریکی میں جگر جگر کررہاہو۔

"تیار ہو جاؤ طلحہ! مریض بننے کے لئے۔" اس نے اس کے کاندھے پر ہاتھ مارا۔

"اصولاً تومريض تههيں ہوناچاہئے تھا۔" طلحہ احمد نے معنی خیز سانس تھینچی۔

غازی شاہ نے اسے مصنوعی خفتگی سے گھورا پھر ہنتے ہوئے اس کی گردن دبوج کراندر کی طرف مڑگیا۔

☆...☆...☆

'' بڑار وما نٹک قسم کاآد می ہے۔ گیت کبت سے بھی شغف رکھتا ہے ویسے ہیپتال کے سڑے ماحول میں اس کی صحبت ذہن ودل دونوں پراچھااثر ڈالتی ہے۔" وہاسے چھیٹرنے کی غرض سے بولی۔

"ہاں ' ظاہر ہے میرے جیسے خشک بندے سے تمہارے ذہن ودل کاماحول کیا گلستان ہو گا۔ " اس نے محضٹری سانس تھینجی۔

" فيج... فيج... دانا كہتے ہيں ناجل كر كباب ہونے سے بہتر ہے 'آدمی كھل كر گلاب ہوجائے۔ "اس نے حجمك كر گاڑى كادروازه كھولتے ہوئے شرارت آميز نظروں سے اسے ديكھا پھر جلدى سے بولى۔ ''خير' اتنا دل برداشتہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے کمانڈر! دانایہ بھی کہتے ہیں کہ آٹکھیں روح کی کھڑ کیاں ہوتی ہیں۔ ان میں جھانکنا سکھئے' دھوکے سے محفوظ رہیں گے اور مجھے یہ فن آنا ہے۔'' یہ کہہ کراس نے ڈرائیونگ

غازی شاہ نے فرنٹ ڈوریہ ہتھیلیاں جما کر جھک کراسے گھور کر دیکھا۔" یہ بات تم گاڑی سے باہر نکل کر کہتیں تومیں زیادہ غورسے سنتا۔ویسے بائی داوے تمہیں یہ فن کب اور کیسے آیا؟۔" اس نے اپنی

مسکراتے کھلے گلاب جیسے چہرے پر جمادیں جن میں ایسی لیک اور گہرائی تھی کہ ان میں ڈوب جانے کاخوف

مومنه طارق نے نگاہوں کازاویہ جلدی سے بدل لیااورایک گہری سانس تھینچ کرا گنیشن میں چابی ڈال کر گھمائی۔ '' کچھ مریض ایڈ مٹ کئے تھے انہیں ہی دیکھنے آئی تھی۔'' وہ کو بتا کی طرف پلٹی۔''یہ ڈاکٹر سنیل میری بڑی جاسوسی کرتے ہیں۔"

" ہاں مگر وہ بھی غلط..." کو یتانے یہ کہتے ہوئے قہقہہ لگا یا مگر اچانک اس کی نظر بیڈیر سوئے ہوئے طلحہ احمد پر بڑی تواس کی ہنسی تھم گئے۔

اس کی نگاہوں میں شاسائی کی چمک لہرائی۔ طلحہ احمد اسے پہلے ہی وار ڈمیں داخل ہوتے دیکھے چکا تھا۔ اسے اعصابی جھٹکاضر ورلگا تھا مگراس کی خوش نماآ نکھوں میں کسی طرح کی شناسائی کی رمتی تک نہ پھوٹی تھی۔

اس نے اپنے اعصاب پر سکون رکھے ہوئے محض خالی نظروں سے اسے دیکھ کر آنکھیں موندلی تھیں۔

اس کے بوں آئکھیں موند لینے پر کویتا کے چہرے پر تاریک ساسایہ آگر گزر گیا۔ تیزی سے دھڑ کتادل جیسے ایک دم بند ہو گیاتھا۔

''آج سے تمہاری نائٹ ڈیوٹی ہے ناوار ڈمیں؟'' مومنہ دوسرے بیٹر کی طرف بڑھتے ہوئے بولی مگر کو یتا کی طرف سے کوئی جواب نہ پاکر پلٹی تواس کادل معمول سے ہٹ کر دھڑ کا۔وہ اپنی جگہ ایستادہ طلحہ کو تکے جارہی

مومنہ نے آج صبح سے چھ مریض اٹینڈ کیے تھے جن میں ایک طلحہ احمد بھی تھا۔ سفید پلاسٹر میں اکڑی ٹانگ کے ساتھ وہ کسی دوسر ہے سر کاری ہسپتال سے دل برداشتہ ہو کراد ھر آیا تھا۔

وہ او پی ڈی سے فارغ ہو کرراؤنڈ لینے وار ڈمیں آئی اور جرنل وار ڈکے بیڈ نمبر تین پررکتے ہوئے بے اختیار اس کے لبوں پر مدھم سی مسکراہٹ ابھر کر معدوم ہو گئی۔

سپاٹ چہرے کے ساتھ لیٹے ہوئے طلحہ احمد نے بھی اسے دیکھا' رسمی انداز میں سلام کرکے نقابت آمیز انداز میں آئکھیں بند کر لیں۔وہ اس کے پلاسٹر کامعائنہ کرنے لگی پھر نرس کے ہٹ جانے کے بعد آہشگی سے بولی ''خوش آمدیر طلحه احد۔''

اس نے بٹ سے آنکھیں کھول دیں اور ملکے سے جواباً مسکرایا دمنھینک یو' ویسے آپ کو مجھے یہاں دیکھ کرد کھ ہوا ہو گاکہ میری جگہ کسی اور کو یہاں ہو ناچاہئے تھا۔" اس کے انداز میں شرارت تھی جبکہ اس کی شرارت کا پس منظر جان کراس کے رخساروں پر موجود سرخی تیز ہو گئی۔

«کس اصول کے تحت کسی اور کو ہونا چاہئے تھا؟" وہ اس کی فائل کھول کر ایکسرے وغیرہ چیک کرنے گئی۔

°اصول وصول کی تو مجھے خبر نہیں بس یو نہی سوچا کہ ڈاکٹر آپ ہیں تو مریض کچھ غلط آگیا۔"

''دیکھو' یہ جو تمہاری دوسری ٹانگ بچی ہے نااس پر کہیں سچ مچی کا پلاسٹر نہ آجائے۔'' وہ مصنوعی خفگی سے اسے گھورنے لگی۔ کو یتا کا طلحہ احمد کو مجاہد کے روپ میں جان لینااس کے لئے بے حد تشویش کی بات تھی۔

وہ سر فروش ' جان ہمتھیلی پر لے کر جس مقصد کے لئے یہاں تک آیاتھااس میں معمولی لغزش بھی خطرناک ثابت ہوسکتی تھی۔

«اس کانام کیاہے مومنہ؟" کو یتا کی سوئی تو جیسے وہیں اٹک گئی۔

او پی ڈی میں آگر اپنا گاؤن کرسی سے اٹھاتے ہوئے مومنہ نے یو نہی اسے دیکھا'' کس کانام؟۔'' وہ قطعی انجان بن گئی اور اپنے بیگ پر جھک گئی۔

"اسی مریض کانام جس کے متعلق میں شہبیں بتارہی تھی!"

مومنہ کے چہرے پر تغیر رو نماہوا' تاہم کو یتااس کی طرف متوجہ نہ تھی۔ وہ تو کسی اور ہی خیال کے جہان میں اتری ہوئی تھی۔ جو تصویر وہ دن رات چلتے پھرتے دیکھتی رہتی تھی تصور کے پر دیے پر جور نگ بھرگئے تھے وہ کے اسے لگا جیسے وہ صحر امیں چلتے چلتے ایک موڑ کا شتے ہی نخلستان میں اتر گئی ہو' وہی سبز ہ زار کا حسین منظر…

زیدار دوکت پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں:

www.pakistanipoint.com

''کیابات ہے؟۔'' اس نے جلدی سے کو بتاکا کندھاہلا کراس کی توجہ ادھر سے ہٹانی جاہی۔

"اوه" آل... ہاں!" کویتایوں چونکی جیسے کسی نے اسے ٹرانس سے باہر نکال لیاہو۔ایک گہری سانس کھینچ کر اس نے مومنہ کی طرف رخ کیا۔

"اس مریض کوتم نے آج ہی ایڈ مٹ کیا ہے غالباً؟"

''ہاں' اس کے پیر کے دوآپریش ناکام ہو چکے ہیں اب جو ہواہے' میرے خیال میں بیہ کامیاب ہے مگروہ خود ہوپ فل نہیں ہے سودل برداشتہ ہو کراس ہمپتال میں آیا ہے۔'' مومنہ اسے بتانے لگی مگر

دوسرے بل اس کے اعصاب کو ہری طرح جھٹکالگاجب کو بتااس کے ساتھ قدم اٹھاتے ہوئے بولی۔

"پيرايک مجاہدہے۔"

«تتم 'کیسے جانتی ہو' میر امطلب ہے بیہ بات تم و توق سے کیسے کہہ سکتی ہو؟" وہ اسے دیکھے گئی۔

'' جاننا... جانناتو صدیوں کاعمل ہے اور میں تواس کے نام تک سے واقف نہیں ہوں۔'' وہ ملکے سے ہنسی' عجیب خوداستہزائیہ ہنسی تھی پھر مومنہ کے چہرے پر پھیلی البحن محسوس کرتے ہوئے بولی۔

''یہ ایک بار میرے گھر میں دیوار پھاند کرا ترا تھا۔اس کے پیر میں گولی لگی تھی۔وہ گولی میں نے ہی نکالی تھی۔ کہیں یہ وہی زخم تو نہیں بگڑ گیااس کا۔'' اس کے لہجے میں تشویش اتر آئی۔اس نے رخ موڑ کر طلحہ احمد کی طرف دیکھاجو ہنوز آئکھیں بند کئے لیٹا تھا۔اس کے دونوں کسرتی بازوسینے پر بندھے ہوئے تھے۔

اس کادل تمناؤں کے سیل رواں میں بہنے لگا تھا۔ وہ خود بھی نہ سمجھ سکی کہ اس کادل ایک سکول گرل کی طرح کیوںاس شخص کودیکھ کر دھڑ کنے لگا تھا۔

''شاید طلحه احمد ہے۔'' مومنه جھکے سرکے ساتھ بولی''طلحہ…!''

''طلحہ احمد!'' کو بتا کو لگامومنہ نے اس کے دل پر مضراب مار دیا ہو۔اس کی روح کے ساز کو چھیٹر دیا ہواور عجیب ناآشنا مگر مد هر موسیقی بجا تھی ہو۔

«طلحه احمد!» اس نے بہت آہشگی سے بیرنام زیر لب دہرایا پھر سر کرسی کی پشت سے لگا کر آنکمیں زور سے میچ

"تولیڈیز!آپ یہاں براجمان ہیں ہم تو سمجھے کہ آپ کی سواری باد بہاری جاچکی ہے۔" ڈاکٹر سنیل کی بے وقت آمدنے دونوں کو چو نکادیا۔ وہ مخاطب مومنہ سے ہی تھا۔

''آپ نکالنے کے دریے ہیں توبس جایا ہی چاہتے ہیں'' وہ ملکے سے ہنسی۔ڈاکٹر سنیل سے اپنائیت بر تنااس کی مجبوری بن گئی تھی۔

"ارے رے ابایسے وار تونہ کیجئے۔ ہم اور آپ کو نکالنے کے دریے ہول۔ارے ہمارے من کی توخواہش ہے کہ آپ سانجھ سویرے ہمارے سامنے ہی رہا کریں۔" ڈاکٹر سنیل ایک ٹھنڈی سانس لے کر کرسی تھینچ كربيره كيا پھرميز كے اوپر... انگلياں مارتے ہوئے كنگنانے لگا۔

د بیٹے رہو ، مامنے بیٹے رہو

پلکیں میری جم جائیں"

"بياجهي كهي آپ نے ڈاکٹر سنيل! سانجھ سويرے۔" كويتانے كرسى پر بيٹھے بيٹھے ڈاکٹر سنيل كى طرف رخ کیا۔ ''یوں توبہ بے چاری ماری جائے گی صبح و شام مریضوں کو بھگتاتے بھگتاتے۔''

کویتا کی بات پرڈاکٹر سنیل کا قہقہہ خاصا برجستہ تھا'' بھئی' میر امطلب بیہ ہر گزنہیں ہے۔ میں توکسی اور حوالے سے کہہ رہاتھا۔" اس نے بیر کہتے ہوئے ایک مخمور نگاہ مومنہ پر ڈالی۔

'' کچھ شعر ذہن میں آرہے ہیں اس حوالے سے' ارشاد کروں۔'' اس نے بظاہر مخاطب کو بتا کوہی کیا تھا۔ وہ ہنستی ہوئی کورنش بجالائی اور اندھے کو کیا چاہئے۔ ڈاکٹر سنیل کا خمار آٹکھوں کے ساتھ لہجے میں بھی کروٹیس

نظر کے سامنے حسن بہار رہنے دے

جمال دید کوپر ور د گار رہنے دیے

سوال شوق کا کوئی جواب ہو کہ نہ ہو

ہمارے دل میں امیدیار رہنے دے

یه چانداور نئے خواب کیوں د کھانے لگا

'' کفر و نفاق کے بیہ پجاری ہمیشہ سے مجاہدین کے خلاف ساز شوں میں مشغول رہے ہیں۔ بلکہ بیہ تاریخ کا تسلسل ہے اس لئے گھبرانے ' ڈرنے پامایوس ہونے کی کوئی بات نہیں ہے۔ بلکہ بیہ خوشی کا پہلوہے کہ ہماری جد وجہد د شمنان اسلام کوشدید خوف میں مبتلا کئے ہوئے ہے۔ان کی نیندیں اچاہ ہو گئی ہیں۔وہ تکلیف میں دن رات رہتے ہیں اور اپنے د ماغ کو کھیاتے پھرتے ہیں۔

" پیشهادت ' زخم ' جیلیں ' تھانے اور ٹارچر سیل جہاد کے راستے کی رکاوٹ نہیں ہیں ' مہمیز ہیں۔ انہی چیزوں سے جہاد کومزید قوت ملتی ہے۔جولوگ صرف الله تعالی سے ڈرتے ہیں الله تعالی ان کے دشمنوں کوان سے خو فنر دہ کر دیتا ہے اور بالآخر غلبہ تواللہ والوں کو ہی حاصل ہوتا ہے۔

''بھارتی جس روشنی کو کشمیر کی وادی میں بجھادینے کاعہد کئے ہوئے ہیں وہ انشاءاللہ بجھ تونہ سکے گی بلکہ پیر روشنی جمول سے لداخ تک اور امریکہ سے برطانیہ تک پہنچ جائے گا۔

وہ شمع کیا بچھے جسے روشن خدا کر ہے

"ساتھیو! ہر طرف سے ہمارا گھیراؤ کیا جارہاہے۔ ہمیں شکست دینے کے لئے ہر حربہ استعمال کیا جارہاہے مگر ہم ذلت کی زندگی قبول نہیں کریں گے۔ہم ٹیپوسلطان ہیں 'عزت کی موت کو ترجیح دیں گے۔ہم عقبہ بن نافع ہیں جنہوں نے شہادت کی موت کی قشم کھائی تھی اور رومیوں کی متحدہ طاقت کو باغہ کے مقام پر شکست www.pakistanipoint.com

بس ایک خواب نگاہوں میں بارر ہنے لگا

«میر اخیال ہے مجھے اب چلناچاہئے۔اد هر ممانے مجھے سوجوتے لگوانے ہیں۔ میں نے انہیں ٹھیک دو بجے کا ٹائم دیا تھااوراس وقت ہورہے ہیں تین نج کر بیس منٹ''

مومنہ نے بڑی سرعت سے ڈاکٹر سنیل کی طرف سے رخ موڑ کر کو بتاہے کہا پھر مشتر کہ دونوں کو ہاتھ ہلاتی ہوئی جھونکے کی طرح باہر نکل گئی۔

اس میں اب مزید بے سراراگ سننے کی طاقت نہیں تھی۔جسمانی تھکن سے زیادہ ذہنی تھکن نے اسے بری طرح نڈھال کر دیا تھا۔

وہ طارق ہاؤس آئی تو ملاز مہسے پتہ چلا کہ ممااور پاپاد ونوں مولوی خضر محمد کی طرف گئے ہیں۔ پاپا کے وہاں جانے کاس کرایک بے نام سی خوشی اس کے دل میں امڈتی محسوس ہوئی۔اس نے سوچا' وہ یہاں بے کار میں یڑی رہے اور ان دونوں کا انتظار کرتی رہے۔اسے غازی شاہ کی طرف چلاجانا چاہئے گو کہ غازی شاہ نے اسے ہدایت کرر تھی تھی کہ وہ اس کے بلانے سے یار ابطہ کرنے سے پہلے خود نہ آیا کرے مگر اس وقت جانے کیوں دل پھر سے اسی آشیانے کی طرف جانے کے لئے تیار تھااور جذبات کوا گراڑان دی جائے تو پھروہ قید کہاں

وہ چینج کرنے کے بعد غازی شاہ کی طرف جانے کو نکل آئی۔

«نعره تکبیر»

"الله اكبر" كے نعروں سے زمین گو نجنے لگی۔ مجاہدوں كے چېروں پر جذبه ايمان سرخی بن كر دوڑنے لگا تھا۔ ان كے نورانی چېرے اور روشن د كھائی دينے لگے تھے۔

ایک کونے میں کھڑی مومنہ ان اللہ کے فدائی ' دیوانوں کود کیھ کر سوچ رہی تھی کہ '' بھلا شمع حق کو بجھانے والے ' نسخہ کیمیا کو جڑ سے اکھاڑنے کی ساز شیں کرنے والے کب اور کیسے کا میاب ہو سکتے ہیں۔اس شمع کی حفاظت کرنے والے پر وانے صرف پر وانے تو نہیں دیوانے بھی ہیں اور اللہ کے دیوانوں کو بھلا تاریخ گواہ ہے کون شکست دے سکا ہے۔''

اس نے غازی شاہ کو باہر آتے دیکھا تواس کے پیچھے چلنے لگی۔ وہ باہر آگرایک سیمنٹ کی کنی پر بیٹھ گیا۔ اس کے چہرے کے نازک حصول میں سرخی قدرے گہری تھی۔ مومنہ کو دیکھ کراس نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا تووہ دوسری کنی پر بیٹھ گئی۔

"بہت ضدی لڑکی ہو' میں نے تم سے کیا کہاتھ؟" وہ خفگی بھرے انداز میں اس کی طرف دیکھنے لگا۔

مومنہ کے لبوں کی تراش میں مسکراہٹ ابھر آئی۔ایک نثریرسی چبکتی مسکراہٹ۔

غازی شاہ نے نظریں اس کے چہرے سے ہٹا کر جھالیں۔

مزیدار دوکتبیڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں:

www.pakistanipoint.com

فاش دی اور بحر اطلانتک کے ساحل تک بڑھتے چلے گئے اور سمندر پر نظر پڑتے ہی خدا کے حضور جھک کر عرض کی کہ ''خدایا! اگریہ سمندر در میان میں حائل نہ ہو جاتاتو جہاں تک تیری زمین ملتی میں تیری راہ میں جہاد کرتا چلا جاتا۔ خدایا! توخوب جانتا ہے کہ میں وہی چاہتا ہوں جو تیر ادوست ذوالقر نین چاہتا تھا کہ تیر ہے سواکسی اورکی بو جانہ کی جائے۔''

"مجاہدو! ہم طارق بن زیاد کی طرح نڈر' دلیر اور جری ہیں۔ جب تک ہماراایمان مضبوط ہے ہماری نظر دنیا پر نہیں آخرت پر ہے۔ ہم طارق بن زیاد کی طرح کشتیاں جلا کرآگے بڑھنے کو پیند کرتے ہیں اور میں بھی طارق بن زیاد کے الفاظ میں کہوں گا کہ "خدا کی قشم! صرف پامر دی اور استقلال میں نجات ہے۔ یہی وہ فاتح فوجیں ہیں جو مغلوب نہیں ہو سکتیں۔ اگریہ دو باتیں موجود ہیں تو تعداد کی کمی سے کچھ نقصان نہیں پہنچ سکتا لیکن بزدلی' کا ہلی' سستی' نامر ادی' اختلاف اور غرور کی موجود گی میں تعداد کی کثرت کوئی فائدہ نہیں دے سکتی۔

"خبر دار! ذلت پر ہر گزراضی نہ ہو نااور اپنے آپ کودشمن کے حوالے مت کرنا۔ اللہ تعالی نے جہاد اور جفاکشی کے ذریعے سے دنیا میں تمہارے لئے جوعزت وشرف اور آخرت میں شہادت کا جو ثواب مقرر کیا ہے اس کی طرف بڑھو جس طرح طارق بن زیاد اپنے بارہ ہزار ساتھیوں سمیت راڈرک کے ٹڈی دل لشکر پر ٹوٹ پڑاتھا اور کچھ دیر میں میدان صاف کر کے فتح و نصرت کی خوشیوں کے ساتھ مجاہدین نے سر زمین اندلس پر پہلی نماز شکر انداداکی۔ اسی طرح ہم بھی بہت جلداس ٹڈی دل بھاری لشکر کوشکست فاش دے کر کشمیر کی سر زمین پر نمین کی سر زمین پر نمین پر نمین کی سر نمین پر نمین پر نمین نمین پر نمین

"" تہماری برگمانیاں بجابیں غازی شاہ 'میں بھی ایک عرصے تک ایسی ہی برگمانی کا شکار رہی۔ بہت سے سوالات مجھے بھی آ کٹو پس کی طرح جکڑے رہتے تھے۔ پاپاسے مجھے بڑے شکوے تھے۔ "وہ سارے کنگر ہاتھ سے جھٹک کر کھڑی ہوگئی۔

"ا گرمیں کہوں غازی کہ پایا بھی تمہارے ساتھ اس جہاد میں قدم بہ قدم شامل ہیں تو...؟"

اس کی بات سن کرغازی شاہ یوں مسکرایا جیسے انتہائی بچکانہ بات سن کر مسکرایا جاتا ہے۔

"بہر حال" میں تمہارے پاس ایک بہت حوش آئند خبر لے کر آئی ہوں" وہ اس کی استہزائیہ مسکر اہٹ قطعی نظر انداز کر گئی اور اپنے پرسسے وہی کیسٹ نکالی جو غازی شاہ نے اسے دی تھی۔

جانتے ہو' یہ کیسٹ تہمیں کون سپلائی کر تاہے؟"اس کے لہجے میں عجیب طرح کاجوش تھا۔

غازی شاہ کوایک بل کے لئے اپنے اعصاب تھنچتے ہوئے محسوس ہونے لگے، وہ سیمنٹ کی کنی سے کھڑا ہو گیا۔

° کون؟" اس کالهجه د صیما مگر سر سر اتاهوا تھا۔

"طارق احمد!" اس نے اس کی آنکھوں میں براہ راست جھا نکا تھا۔

مزیدار دوکتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں:

www.pakistanipoint.com

"میں کچھ پوچھ رہاہوں تم ہے؟" اس کے انداز میں سر زنش واضح تھی۔

' کیا کروں' خالی بیٹے بیٹے سوچاتمہاری طرف ہی چلی آؤں۔ پاپااور مماتو بابا کی طرف گئے ہوئے ہیں سومیں دانستہ وہاں نہیں گئی۔''

" طارق احم... بابا کی طرف..." اس نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔

"ہاں" اب پاپاکا باباکی طرف جانا کوئی ناممکن سی بات بھی نہیں ہے۔" وہاس کی حیرت پر بولی۔

دونهیں نیر ناممکن تونهیں مگر حیرت آمیز ضرور ہے۔ ویسے تم دانستہ وہاں نہیں گئیں 'یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی۔'' وہ یکدم چونک کراس کی طرف دیکھنے لگا۔

مٹی کے جیجوٹے جیجوٹے کنگراٹھا کرایک طرف ڈھیر کرتے کرتے مومنہ کاہاتھا یک پل کورک گیا۔جھکا ہوا سراور جھک گیا۔

اس کا کبھی غازی شاہ کی اس سادگی پر ماتم کرنے کو دل چاہتا مگر خیر وہ اتناسادہ لوح بھی نہیں تھا' اس کے سر جھکا لینے پر اس کے لبوں کی تراش میں مدھم مسکراہٹ بھر گئی۔

''توتم اس لئے وہاں نہیں گئیں کہ کہیں بی بی ' طارق احمد سے ہماری شادی کاذکر نہ چھیڑ بیٹھیں۔'' پھر ایک گہری سانس تھینچ کر بولا۔ غازی شاہ نے بے اختیار اس کی طرف دیکھا۔ وہ کچھ مضطرب دکھائی دے رہی تھی۔ یہ اضطراب شاید غازی شاہ کے چہرے کے تاثرات سے ابھر اتھا۔

''خفاتو میں پہلے بھی نہیں تھا۔وہ میرے بزرگ ہیں' میں خفاہونے کا کوئی حق بھی نہیں رکھتا ہوں بلکہ میں تو پچچتار ہاہوں کہ میں اب تک ان سے بدگمان کیوں رہا' خیر!''اس نے سر کو خفیف سے انداز میں جھٹکا۔

« نہیں غازی ' ابھی نہیں... ہو سکتا ہے پاپا بھی تک وہاں ہوں۔ " وہ ایک دم جھجک کر پیچھے ہٹ گئی۔

<sup>در</sup>یهی تومیں چاہتاہوں!" وہزیرلب مسکرایا۔

وہ پلکیں جھا گئی۔اس کے چہرے پر شرم کی سرخی بکھر آئی۔اسے غازی شاہ کے اس معنی خیز تبسم سے بے

"ارے ہاں 'تمہار امریض تو پہنچ گیاہے میرے ہیتال۔ '' وہ اس کی محویت ختم کرنے کی غرض سے موضوع بدل گئی۔

غازی شاہ کے وجو دیرِ سناٹاطاری ہو گیا' حیرت کی شدت نے اسے گنگ کر دیا تھا۔ یہ اس کے لئے بے حد غیر متوقع بات تھی۔اس کے ذہن کے کسی بھی گوشے میں کم از کم اس شخص کا نام نہیں آسکتا تھا۔

حیرت انگیزنا قابل یقین...!" بہت دیر بعداس کے لبوں سے بھنچی بھنچی سانس آزاد ہوئی۔

« مجھے پیتہ تھاتم یہی کہوگے۔" وہ کیسٹ دوبارہ پرس میں ڈالتے ہوئے عجیب انداز میں مسکرائی۔

ا گریہ سچ ہے تو پھرانہوں نے اب تک چھپایا کیوں؟" اس کی تخیر آمیز بے یقین نظریں مومنہ پر ٹکی تھیں۔

''کیا نیکی چھپاکر کرنے سے نیکی نہیں رہتی ؟اس کا جر کم ہو جاتا ہے؟'' اس کے ہو نٹوں کے تراشیدہ گوشوں میں پھیلی مسکراہٹ گہری ہو گئی اور آنکھوں سے بڑامعصومانہ فخر جھلکنے لگا۔

وہ سرپر ہاتھ پھیر تاپر خیال انداز میں ایک لمھے کے لئے خاموشی سے اس کی طرف دیکھارہ گیا۔

''ہو سکتاہے حالات کے بیش نظروہ ایسا کرنے پر مجبور ہوں یاہو سکتاہے وہ اس طرح کام کرنے سے زیادہ بہتر محسوس كرتے ہوں۔ ہاں البتہ تم سے چھپایا كيوں ؟ يه سوال تم پاپاسے كر سكتے ہو۔ "

غازی شاہ نے ایک گہری سانس تھینج کراپنے اعصاب کو سنجالا مگر حقیقت بیہ تھی کہ وہ سنجل کر بھی نہ سنجل پایا تھا۔ یہ خبراس کے لئے جہاں کسی دھچکے کی طرح تھی۔ وہیں بے حد مسرت کا باعث بھی بنی تھی۔ لکاخت اسے ان تمام کمحوں پر تاسف اور ندامت ہونے لگی جوبے خبری میں ہی نہیں برگمانی میں بھی گزر گئے

'' پیتہ نہیں طلحہ احمد کے چہرے سے میں پچھ اخذ نہیں کر سکتی مگر جب کو بتاا سے پہچان گئی ہے تووہ نہ پہچا ناہو ممکن نهیں۔''

"بہر حال اب ہمیں اپناکام جلد از جلد اور زیادہ مختاط ہو کر کرناپڑے گا۔تم کویتاپر نظرر کھنا' ہوسکے تونائٹ ڈ بوٹی اپنی لگوالو۔<sup>"</sup>

« نہیں ' اوّل توبیہ بہت مشکل ہے اور دوسری بات ہیہ کہ مسلمان ہونے کے ناطے میں زیادہ نظر میں آسکتی ہوں۔ ظاہر ہے' پہلا شک مجھ ہی پر ہو سکتا ہے۔ کو یتاکار ہنا ہی بہتر ہے۔'' مومنہ اس کی بات رو کرتے

غازی شاه نے ابر واچکا کر اسے دیکھااور تحسین آمیز انداز میں مسکرادیا۔ ''خاصی ذہین ہوتی جار ہی ہو''

"اوه... میں سمجھاتم کہوگی ' کمانڈریہ سب تمہاری صحبت کااثر ہے۔ '' غازی نے کچھاس طرح ٹھنڈی سانس کھینچی کہ وہ اسے گھور کر دیکھنے لگی۔

" بيرتم مر دول كوہر وقت سهر ايہننے كاشوق كيوں ہوتاہے؟"

"اس لئے کہ سرجوہے۔"

www.pakistanipoint.com

« طلحہ احمد کوایڈ مٹ کر لیاہے میں نے۔ "

"اوه هال... مجھے تو خیال ہی نہیں رہا۔ کوئی مسکلہ تو نہیں ہوا"

غازی شاہ بھی میکدم سنجل گیا۔اس کے چہرے کے زاویوں میں سنجیدگی اتر آئی۔

"پر اہلم توالیم کوئی نہیں ہوئی، ہاں... ایک پریشانی ضرورہے۔" وہاس کے ہمراہ دھیرے دھیرے قدم اٹھا

'' جنگے کے پاس غازی شاہر ک گیا۔ '' جنگلے کے پاس غازی شاہر ک گیا۔

''ڈاکٹر کویتا' طلحہ احمد کو مجاہد کے طور پر جانتی ہے۔ طلحہ احمد کودیکھ کراس نے جس طرح کار دعمل ظاہر کیا میرے لئے بیہ تشویش کی بات ہے۔" پھروہ اسے پوری تفصیل بتانے لگی کہ وہ کس طرح طلحہ احمد سے

غازی شاه بھی فکر مند ہو گیا۔

""تمہارے کہنے کے مطابق کو بتاا گر مسلمان ہو چکی ہے اور تمہاری فرینڈ بھی ہے تو پھروہ کس حد تک ہمارے لئے مسکلہ پیدا کر سکتی ہے؟''

"اس بارے میں حتمی طور پر تو یکھ نہیں کہہ سکتی بہر حال طلحہ ضر ور مختاط ہو گیا ہوگا"

"ہوں!" غازی شاہ ایک ہنکار ابھر کررہ گیا پھر پر سوچ انداز میں جنگلے کے ساتھ دھیرے دھیرے چلنے لگا۔

☆...☆...☆

ڈاکٹر کو بتاکو بیڈے نزدیک دیکھ کر طلحہ احمد کے اوسان لحظہ بھر کو خطا ہوئے تھے۔ یہ صورت حال اس کے
لیے قطعاً غیر متو قع اور پریشان کن تھی۔ تاہم دوسرے پل وہ اپنے منتشر حواس سنجال چکاتھا مگر کو بتاکولگاوہ
لہراکر گرجائے گا۔ وہ اپنی ٹائلوں پر کھڑا کو بتاکو طلحہ احمد کا'' جن'' ہی لگا۔ اس نے آئی صیب زورسے آج کر
کھولیس مگر وہ حقیقتا صیح وسالم حالت میں کھڑا تھا۔ دھیرے دھیرے چپتا ہوا بیڈ تک آیا پھر جھک کر بڑی پھرتی
سے اس نے اپنے پلاستر کے خول سے چھوٹاسا پسٹل نکال لیا اور ... ایک لمحہ تاخیر کیے بغیر اس کی نازک گردن
کو ملکے سے دبوج کر پسٹل اس کی پسلی پر رکھ دیا۔

" ڈاکٹر! تم نے جو پچھ دیکھا ہے۔ اگر کسی سے بیان کرنے کی کوشش کی توبہ تمہارے حق میں بہت براہو گا۔" اس کی آوازرات کے مہیب سناٹے میں کسی پھنکار سے مشابہ لگی۔

کویتا کواپنی گردن کی نرم جلد پراس کی مضبوط انگلیاں کسی سانپ کی طرح سر سراتی محسوس ہوئیں۔ایک پل کو وہ کا نبی شاید وہ اب تک اپنے اعصاب سنجال نہ بائی تھی۔اس نے بس خالی خالی نظروں سے طلحہ احمد کا سرخ پتھریلا چہرہ دیکھا۔ زیدار دوکت بڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں:

www.pakistanipoint.com

دوسرہے تواس کااستعال سہر ایہننے کے علاوہ بھی کیا جاسکتا ہے۔" اس نے آنکھیں نکالیں۔

"کیاکروں" اب بابااور بی بی اس سرپر سہر اباند صنے کیلئے مصر ہیں و گرنہ میر اتوابیا کو ئی ارادہ نہیں تھا۔" اس نے متاسفانہ سانس تھینجی۔" حالا نکہ اس سرسے واقعی خاصے معقول کام لئے جاسکتے ہیں۔"

''میر اخیال ہے لوگ پھیل رہے ہیں۔اب نکل جاناچاہئے' اوکے بائے!'' وہ تیزی سے بھاگ لی۔غازی شاہ ہنس دیا۔

☆...☆...☆

طلحہ احمد کا بیڈ داخلی در واز ہے سے نزدیک ہی تھاوہ شاید گہری نیند میں غرق تھا۔ سرسے پیر تک چادر میں چھپا ہوا تھا۔ صرف اس کی پلستر شدہ ٹانگ چادر سے باہر تھی جو سٹینڈ سے ہینگ کی ہوئی تھی۔

اسے مایوسی ہوئی۔ وہ اس کا چہرہ دیکھنا چاہ رہی تھی۔ اس کے چہرے کا ایک ایک نقش دیکھنا اور محسوس کرناچاہ رہی تھی۔ وہ اس کے بیڑے کرز یک آئی۔ اس کی انگلیاں اس کی چادر پر ملکے سے لرز کررہ گئیں۔ اس نے سوچا اگروہ جاگ گیا تو وہ کہہ دے گی کہ وہ اس کی خیریت یو چھنے آئی ہے اور راؤنڈ پر نکلی ہے۔

چادر کا کونااس نے اٹھایا تواس نے اپنے پیروں تلے سے زمین نکلتی محسوس ہوئی۔ اعصاب کو شدید ترین جھٹکا لگا تھا۔ ایک بل کے لئے تولگا جیسے اس کے اعصاب لاسٹک کی طرح کسی نے تھینج کر چھوڑ دیئے ہوں۔ لمبائی میں رکھے گئے دونوں تکیے اس کامنہ چڑار ہے تھے اور خالی بلاستر کا خول تکیے سے ہوتا ہواسٹینڈ سے لڑکا ہوا تھا

طلحه احمد کواس کامشوره خاصامعقول لگا۔وہ جلدی سے بیڈ پر لیٹ کرا پنی ٹانگ پر پلاستر کاخول چڑھانے لگا۔ کو پتانے چادراس کی ٹانگوں پر ڈال دی اور خاموش نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ پچھ کمھے اس پر اسرار سی خاموشی میں گزرگئے۔ کو بتاکواس خاموشی میں صرف اپنے دل کی دھڑ کن سنائی دے رہی تھی' مگر طلحہ احمد کو خطرے کی گھنٹیاں بجتی سنائی دے رہی تھیں۔اس کاذبہن مختلف خطوط پر سوچ رہاتھا پھریکدم وہ چو نکتے

" ڈاکٹر! کیاتم پوچھو گی نہیں کہ میں کہاں گیاتھا؟" اس کے لہجے میں خفیف اضطراب ہلکورے لے رہاتھا۔

" ظاہر ہے جس مقصد کیلئے تم نے یہ سب کیا ہے۔اس مقصد کے حصول کیلئے گئے ہوگے۔" وہاس کی پلاستر شدہ ٹانگ پرایک اچٹتی نگاہ ڈال کر ملکے سے مسکرائی۔

'' میں اس بات سے بالکل خوف زدہ نہیں ہوں کہ تم سب جان چکی ہو۔'' اس کے چہرے کے زاویوں میں کھنچائو پیداہوا۔اس کمچےاس کی آئکھوں میں کوئی خوف ' دہشت نہیں تھی بلکہ وہ بے حدیرِ سکون دکھائی دے ر ہی تھیں۔ یہی سکون تو کو بتا کا سکون غارت کر رہاتھا۔اسے اندر ہی اندر بے سکون کر تا جارہاتھا۔وہ طوفان میں آئی موج کی طرح منتشر ہو کررہ گئی تھی۔

دد میں جانتی ہوں۔ یہ شانتی ' یہ وشواس تمہارے من میں اللہ نے ڈال رکھاہے اور جس من میں خداکا خوف ہو وہاں دوسرے باطل خوف مٹ جاتے ہیں۔ حق ایسا ہی نڈر ہو تاہے۔ایسا ہی بے باک... " طلحہ احمد نے چادر کا کونا چرے پر ڈالتے ڈالتے چونک کرغایت درجے حیرانی سے اسے دیکھا۔

اس کی آنکھوں میں عجیب سی سر دمہری تھی اور ہونٹ باہم شدت سے آپس میں حکڑے ہوئے تھے۔اسے ا پنے رگ و پے میں عجیب سی مطنٹر ک اترتی محسوس ہونے لگی۔اعصاب بخ ہوتے جارہے تھے۔ بہر حال بیہ حملہ اس کے ناز ک اعصاب کیلئے بے حد بھاری تھااور اب سنجھلنے کیلئے مضبوط قوت ارادی کی ضرورت تھی۔

یہ چند کمجے عجیب کشکش کے گزرے۔ پھراس نے کسمساکراس کی گرفت سے خود کو نکالتے ہوئے کہا۔

'' میر اخیال ہے طلحہ احمد! تنهمیں اس کھلونے کے استعمال کی ضرورت پیش نہیں آئے گی' نہ کسی اور قسم کی د همكى كى...، اس كالهجبه د هيمااور نرم تھا۔

'' میں کو بتانہیں ڈاکٹر عائشہ ہوں اور مسلمان ہونے کے ناتے میں کسی مسلمان کے مذہبی فریضے کی راہ میں ر کاوٹ کیسے بن سکتی ہوں۔میر اخیال ہے کہ تم اسے واپس اسی جگہ رکھ دوجہاں سے نکالا ہے۔اگر کسی نے د مکیر لیا تومشکل میں بچنس جائو گے۔" وہ دبی زبان میں بول رہی تھی۔

طلحہ احمد نے چونک کراسے عجیب سی نظروں سے دیکھا۔ جیسے یقین کرناچاہ رہاہو کہ وہ جو کہہ رہی ہے سچ ہے۔ اس کی سیاہ آئکھوں کی سطح پر اسے اس کے باطن کی سچائی محسوس ہونے لگی توخود بخود اس کا ہاتھ ڈھیلا پڑگیا۔ اس نے ایک گہری سانس تھینچتے ہوئے پسٹل واپس رکھ لیا۔

" اب جلدی سے اپنی سابقہ حالت میں آ جائو۔ ایسانہ ہو کہ پیرامیڈیکل کا کوئی فرد تمہیں اس حال میں دیکھ

وہ طلحہ احمد کی طرف آئی۔ '' کا نگر یجو لیشن طلحہ احمد!'' وہ اس کے بیڈ کے نزدیک آکر آ ہستگی سے بولی۔ طلحہ احمد نے بیٹ سے آئکھیں کھول دیں۔اس کے تبینچے ہوئے لب ذراسے واہوئے پھراس انداز میں سکڑ گئے۔ " خینک یو، مگرایک معمولی سی گڑ بڑ ہو گئی ہے۔ سر جن!" وہ بھی آ ہستگی سے گویا ہوا پھراسے رات کی تفصیل بتانے لگا۔ مومنہ کیلئے کو بتاپر یہ بات کھل جانا بہر حال تشویش کی بات تھی۔

" میراخیال ہے تمہارامزیدیہاں تھہرناخطرے سے خالی نہیں۔"

دد ارے نہیں سر جن !اب اتنا گھبرانے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ کام اس قدر چابک دستی سے ہواہے کہ وہ صرف اٹکل ہی دوڑاتے رہیں گے۔ بیرافرا تفری بیر ہلچل دوچار دن رہے گی پھر مطلع صاف ہو جائے گا۔" اب اس کالہجہ تسلی دیتا ہوا تھا پھریکدم سر حجھٹک کر ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ بولا۔'' میں صبح سے آپ کاہی

مومنه نے اپنے خیالات سے نکل کر چونک کراس کی طرف دیکھا۔" مبارک باد دینے کو" اس کی اٹھنے والی نگاہوں کے جواب میں وہ بولا۔'' مگر الٹاآپ مجھے مبارک دینے لگیں حالا نکہ میں کسی اور خبر کی وجہ سے آپ كامنتظر تھا۔"

جواباًوہ ملکے سے مسکرائی۔ '' مجھے یہ باتیں مولوی صاحب نے سکھائی ہیں۔ مومنہ کے بابانے۔'' وہاس کی حیرت رفع کرنے کی غرض سے بولی۔

طلحہ احمد الجھن آمیز حیرت سے چپ ہو گیا پھر اس نے چادر چہرے پر ڈال لی گویااب مزید کوئی بات کرنانہیں چاہتا تھا۔ حقیقتاً وہ الجھ گیا تھا اور غازی شاہ سے رابطہ کرناچاہتا تھا۔

☆...☆...☆

صبح اسپتال میں ایک افرا تفری کاعالم تھا۔ پولیس موبائل کھڑی تھی۔ایم ایس کے کمرے میں کئی پولیس والے دکھائی دے رہے تھے۔انتظامیہ الگ ادھر ادھر منتشر تھی۔ڈاکٹر زمیں تھلبلی مجی ہوئی تھی۔

اسٹورانجارج ڈاکٹر سنیل کی حالت سب سے تیلی تھی۔اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑر ہی تھیں۔راتوں رات دوائیوں کے اہم اسٹاک غائب کر دیئے گئے تھے اور انجارج ہونے کے ناتے سار انزلہ اسی پر گراتھا جبکہ وہ ششدر تھا کہ اسٹور کے تالے توڑے نہیں گئے بلکہ کھولے گئے تھے اور پھر اسی احتیاط سے بند بھی کیے گئے تھے۔ کوئی الٹ پلٹ نہیں ہوئی تھی۔ صرف اہم دوائوں کے اسٹاک اٹھائے گئے تھے اور بیر سارا کام بے حد بلاننگ کے تحت کیا گیا تھا۔

ڈاکٹروں سے معمولی پوچھ گچھ ہوئی۔ایم ایس کے کمرے کے اندر سے لے کر باہر تک ایک رونق سی لگی تھی۔ مومنہ اس ہجوم کو چیر کر راہداری میں نکلی تواسے اپنے تیتے ہوئے رخسار وں پر ہوا کے جھونکے خنگ خنگ سے ''کیسی شیر گھڑی ہے کہ آج مومنہ آئی ہے ہمارے گھر' سویرے سویرے منڈیر پر کا گابول رہاتھا۔ میں نے عائشہ سے کہا کہ آج کوئی ضرور آئے گا۔وہ کہنے لگی تمہاراوہم ہے۔کوابیاساہو گااسی لیے شور مجارہاہے۔لو بھلا اب بتائو' میراوہم تھا؟'' وہ بے حدخوش د کھائی دے رہی تھیں۔

" بات کوے کے منڈیر پر بولنے کی نہیں ہوتی۔اصل بات ہمارے اپنے من کی ہوتی ہے۔ آنٹی کو اتوروزہی منڈیر پر بولتا ہے من میں یہ خیال آج آیا ہوگا کہ کوئی ضرور آئے گا۔" وہ

ہنس پڑی' ماناجی بھی ہنس دیں۔

" ہاں 'شایدیہی بات ہے۔ من کی بھی تواپنی بھاشاہوتی ہے نا 'پر کوئی سمجھے تب نا۔ " ماتاجی نے ایک گہری سانس تھینجی پھر نرمی سے اس کے کندھے کو تھیکا۔ " اب آئی ہو توجانے کی بات مت کرنا۔ کھانا کھا کے جانا۔ "

" جو حکم بیر توبتایئے کہ وہ مہارانی ہے کد ھر؟" اس نے اد ھر اد ھر نظریں دوڑائیں۔

www.pakistanipoint.com

مومنه کواس کے لہجے اور آئکھوں میں ایک معصومانه خوشی اور نثر ارت جبکتی دکھائی دی۔اس نے قطعاً ناسمجھ آنے والے انداز میں اب کے اس کی طرف توجہ سے دیکھا تووہ ہنس دیا۔

'' میر بے رفیق' میر بے بھائی' میر بے ساتھی سے منسوب ہو جانے کے بعد آپ میر بے لیے یکدم بہت محترم ہو گئی ہیں اور اب صبح سے لیٹا میں مسلسل بیہ سوچ رہا ہوں کہ آپ کو کس نام سے بیکاروں' سرجن مومنہ کہوں یا بھانی ؟''

مومنہ شیٹا کررہ گئی۔اسے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ طلحہ احمد یہ بات کہنے جارہا تھا۔ بے تحاشاشر م نے اسے یکاخت گھیر لیا۔ تاہم اسے جیرت ہوئی کہ یہاں لیٹے لیٹے یہ خبر طلحہ احمد تک کیسے پہنچ گئی۔ پھریہ سوچ کر اسے عجیب سی خوشی دل میں امڈتی محسوس ہونے لگی کہ غازی شاہ نے یقیناً سے یہ خبر دی ہوگی۔اپنے خفیہ ٹرانسمیٹر سے ' وہ جانتی تھی' غازی شاہ اپنی ہر خوشی طلحہ احمد سے ضرور شیئر کرتا تھا۔ پتا نہیں وہ اس وقت خود کتناخوش ہوگاجب بی بی کے ذریعے اسے طارق احمد کی رضامندی ملی ہوگی۔

غازی شاہ کے تصور سے ہی اس کا چہرہ لال ہو گیا۔اس پر طلحہ احمد کی مسکراتی نگاہیں' وہ جانے کو پلٹی۔

" میری مشکل توآسان کرتی جایئے سرجن!" طلحہ احمد جیسے کراہاتھا۔اسے بے تحاشاشرم کے ہمراہ ہنسی بھی آگئی۔

" یہ مشکل تم اپنے اس رفیق کے ساتھ مل کر حل کر لینا۔ وہ تمہیں بہتر مشورہ دے گا۔" وہ بولی اور تیزی سے آگے بڑھ گئی۔

" مجھے یقین تھاتم آج میرے پاس ضرور آ کو گیاور میری نائٹ ڈیوٹی کے حوالے سے ضرور سوال کروگ۔ میری آنکھ جب کھلی تھی تب سے میں اب تک لاشعوری طور پر تمہاری ہی منتظر تھی۔"

کویتا کی نگاہوں نے مومنہ کو بے اختیار نگاہیں چرانے پر مجبور کر دیا۔ وہ اضطرابی انداز میں رخ موڑ کرایک ہلکی سی سانس لے کررہ گئی۔اسے فوری طور پر سمجھ نہیں آیا کہ وہ بات کہاں سے نثر وع کرے اور کس طرح اسے اس راز کوراز میں رکھنے کی التجاکرے۔

اسے کو بتا کی سیاہ گھور آئکھوں میں وہ ساری داستان دکھائی دے گئی جو طلحہ احمد نے اسے سنائی تھی۔'' عائشہ…!''

چند کمحوں کے توقف کے بعداس نے کو بتاکی طرف رخ کیا۔ '' اگر میں کہوں کہ تم نے آج کی رات جو کچھ دیکھا' اسے اگر کوئی خواب سمجھ کر بھول جائو تو کیا تم میری بات مان لوگی اور ہاں' اگر تمہیں کوئی تجسس ہے تو کھل کر پوچھ سکتی ہو۔ میں تمہاری تمام تر کنفیو ژن دور کر سکتی ہوں مگر دیکھو پلیز تمہیں واسطہ دیتی ہوں کہ...' اس نے یکدم دونوں ہاتھ کو بتا کے آگے جوڑ دیئے۔

www.pakistanipoint.con

" اسے کہاں ہونا ہے۔ اپنے کمرے میں بڑی اینڈرہی ہوگی۔ نائٹ ڈیوٹی کیا کرکے آتی ہے۔ مانواحسان ہی کرتی ہے۔ " ماتاجی رسوئی کی طرف بڑھ گئیں۔

کویتا' مومنه کی آواز سن کربستر حیجوڑ چکی تھی اور باتھ روم میں تھسی منه د هور ہی تھی۔

'' توجناب! نیندیں پوری ہور ہی ہیں؟'' مومنہ اس کے کمرے میں چلی آئی۔

" نیندیں کہاں پوری ہونی ہیں۔ بس یو نہی کسلمندی سے بڑی تھی۔ یہ بتائو کہ تم آج کیسے ادھر آ نکلیں۔ کہیں غلطی سے پرستان کی طرف جاتے جاتے اس صحر امیں بھٹک کر تو نہیں اتر آئیں؟" کو بتاکھو نٹی سے تولیا تھینچ کر منہ رگڑتی باتھ روم سے باہر آگئ۔

'' لگتاہے ابھی دماغ پر نیند کااثر ہے۔'' مومنہ نے اسے مصنوعی خفگی سے گھور ااور حسب عادت وہ زور سے ہنس پڑی۔ مگر اس کی ہنسی میں وہ تازگی نہیں تھی۔

" ایک تو تم استے سویر ہے ہمپتال سے نکل جاتی ہو۔ ملا قات ہو نہیں پاتی ' سوچا آج تمہارے گھر پر ہی چھا پا ماروں۔ یہ بتائو نائٹ ڈیوٹی کیسی گزری۔ میر امطلب ہے کہ…' وہ لہجے کو حتی المقد ور سادہ بنانے کی کوشش کرتے ہوئے بولی مگر بقیہ الفاظ اس کے منہ میں ہی رہ گئے۔ کو بتا بڑے غور سے اس کی طرف د کیھر ہی تھی۔ ابرواچکا کر بولی۔

" خیریت " آج سے پہلے تو تم نے کبھی یہ سوال نہیں پو چھا۔اس سے پہلے بھی میں کئی نائٹ کر چکی ہوں۔"

تھی۔وہاں بلا کااطمینان اور سکون تھا جیسے ار د گرد سے بے نیاز ہو۔ صرف اپنے رب پراس کی نگاہ ہو۔اس کاڈر خوف ہو۔ " کو بتا کی آئکھوں میں طلحہ احمد بورا کا بورا جاود اں ہو گیا۔ وہ مانوس سے در د میں بہنے لگی۔

°° کیاہر کشمیری مسلمان طلحہ احمد ہی کی طرح ہوتا ہے مومنہ! کیاسارے مجاہداس جیسے ہی ہیں۔ من کو جیمو لینے والے ' بنجر زمین کوسیر اب کرنے والے ' دلوں کو تشخیر کر لینے والے ' جیون میں چقماق کی طرح

آگ لگادینے والے۔"

اس کاانداز خود کلامی کاساتھا۔وہ لحظہ بھر کواپنے ارد گردسے ہر احساس سے بے نیاز ہو گئی تھی جبکہ مومنہ کو حیرت کے شدید دھیکے نے کتنی دیر تک کسی بھی ردغمل کے اظہار سے بازر کھا۔ جبکہ وہ نچلا ہونٹ دانتوں میں د باکر پلکیں جھیک کریکدم اس خواب آگیں کیفیت سے جاگی تھی اور مومنہ سے نظریں ملیں تواس کے گندمی ر خساریوں دہکا مٹھے جیسے اس کے قریب ہیٹر آن کر دیا گیا ہو۔اس کے رخساروں کی تپش کا حساس مومنہ کو اتنے فاصلے سے بھی ہونے لگا۔وہ بالکل اچانک چپ ہو گئی تھی۔ایسی خاموشی جو بہت سی باتوں کو واضح کرنے کے باوجود مبہم کردیتی ہے۔خاموشی کی چادراوڑھ کر آدمی خودسے بھی گویاچھینے کی کوشش کرتاہے۔مومنہ کو تو کچھ ایساہی محسوس ہوا جیسے وہ حجے پ رہی ہو۔اپنے آپ سے مومنہ نے اس کا ہاتھ تھام کر ملکے سے دبایا۔ " دراصل ہر شخص کااپناالگ رنگ ہوتا ہے۔ جس طرح ہر منظر' ہر رنگ' ہر پھول ہر آنکھ میں رنگ نہیں بھر سکتا۔اسی طرح ہر شخص کے بارے میں ہر کسی کا اپناایک الگ نظریہ اور احساس ہوتا ہے۔ہم کسی کے

" پلیزآگے کچھ مت کہنا۔" کو یتانے فرط رنج سے اس کے جوڑے ہوئے ہاتھ پکڑ کراسے یوں دیکھا جیسے قتل ہو تاہوا کوئی شخص مرتے دم اپنے قاتل کو دیکھتا ہے۔مومنہ کے بقیہ الفاظ اس کے حلق میں ہی تھھر

" اتناوشواس تو تمهیں مجھ پر ہوناچا ہیے تھا۔ مومو! تم نے مجھے ایک سے میں ہی اتناحقیر کر ڈالا۔ مجھے میری ہی نظروں میں گرادیا۔اتنابیت کردیا مجھے...؟" وہ یوں بلبلائی جیسے حقیقتاً مومنہ نے اس کی گردن پر چھری بھیر دی ہو۔ '' مجھے تمہاراانتظار تھامومنہ! مگر من کے ایک گوشے میں جانے کیوں آس تھی کہ تم نہیں آئو گی۔اتناتووشواس ہوناہی چاہیے تھاشہیں 'کیاایک مسلمان ہونے کے ناتے میں اتنی بااعتبار نہیں تھی؟''

دد نہیں عائشہ نہیں' بات اعتبار کی نہیں ہے۔ ہمارے اطراف اس وقت جو حالات ہیں اور جس سے ہم تشمیری مسلمان نبر د آزماہیں وہاں لمحہ لمحہ ' پھونک پھونک کر گزار ناپڑتاہے۔اک ذراسی لغزش' اک ذراسی کوتاہی مہلک ثابت ہوسکتی ہے۔" اس نے کو یتا کے ہاتھ فرط جذبات سے تھام لئے۔" میر امقصد تمہاری دل آزاری کرنانہیں تھا۔یقین کرو' تم پر مجھے اعتبار نہ ہو تاتو میں یہاں نہ آتی۔میر ادل خوف سے بھر اہوا ہوتا' نہ میں خوف زدہ ہوں اور نہ ہی طلحہ احمد خوف زدہ ہے۔'' وہ اسے یقین دلانے گئی۔

اس کی بات پر کویتاد هیرے سے مسکرادی۔اس کی آئکھیں طلحہ احمد کے نام پر جمکنے لگیں۔ '' ہاں' میں جانتی ہوں۔وہ شخص خوف زرہ ہو بھی نہیں سکتا۔اس کی آئکھوں میں اس سے بھی کوئی خوف' کوئی وحشت نہیں

« فضول بکواس کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بتائو کہ لیج تو تم نے کیا نہیں ہو گا۔ آج ماتاجی نے چکن کڑاہی بنائی ہے' کھاکر جانا۔" کو بتااسے پکڑ کر کھینچنے لگی۔

" اچھانا' کھاکر جائوں گی مگر پہلے میری ایک بات سنو۔"

" کوئی بات وات نہیں سننا مجھے ' بہت زوروں کی بھوک لگی ہے۔ پاپی پبیٹ میں کچھ بھو جن جائے گاتو باتیں بھی سمجھ آئیں گی نا۔" کو بتااسے کھسیٹتی باہر لے آئی۔ما ناجی دستر خوان پر کھانا چن رہی تھیں۔

" پاگل تجھے ایک بڑی اچھی خبر سنانی تھی۔" وہ آ ہستگی سے بولی۔ کو بتانے اس کی پلیٹ میں سالن نکالتے ہوئے اس کی نثر مگیں مسکراہٹ کو قدرے چونک کردیکھا پھر کھسک کراس کے نزدیک آبیٹھی۔

« کیسی خبر ؟ اچھی خبر تو آتے ہی سنادینی چاہیے تھی۔ اب جلدی سے بتائو ' مجھ سے تواب ایک نوالہ توڑانہ جائے گا۔" اس کے رخساروں پر پھوٹی شفق نے کو یتا کو یکدم متجسس کر ڈالا۔

" اب صبر نہیں ہور ہااور جب کہہ رہی تھی کہ خبر سن لو تو بھو ک ستار ہی تھی۔اب چپ چاپ بیٹھ کر کھانا کھائو۔" اس نے شرارت آمیز انداز میں اسے آئکھیں دکھائیں پھر مننے لگی۔

بارے میں اچھاسوچے ہیں تووہ اچھا لگنے لگتا ہے۔اسے محبت کی نظر اور احساس سے دیکھتے ہیں توبہ احساس ہی محبت کار وپ دھار کر مقابل کو حسین تربنادیتاہے۔متاثر کن اور خیرہ کن بنادیتاہے۔جوشے کسی شخص کے دل کو گھیر لیتی ہے۔ دراصل وہی خوبصورت ہے اور یوں بھی محسوسات کی توایک الگ ہی دنیا ہے۔ ہزاروں میں کوئی ایک بلکہ مجھی لاکھوں اربوں میں کوئی ایک آپ کی روح کے تار کو چھیڑ جاتا ہے۔ آپ کواپنی د هر کنوں میں سنائی دیتا ہے اور آپ اسے اپنے دل کے بے حد نز دیک محسوس کر کے اسے سوچنے لگتے ہیں۔ یہ عمل کسی شعوری کوشش کے تحت نہیں بلکہ خود بخود ہونے لگتاہے۔ پھر وہاس کے سامنے نہ ہو مگراس کی موجود گی کااحساس رہتاہے۔''

کو یتا کولگا جیسے مومنہ کے جملے اس کے دل پر مضراب مار رہے ہوں۔اندر آشا کچھ ناآشناسی موسیقی نجامٹی

" مومنه! تیری باتیں بھی بالکل مولوی صاحب کی طرح دل کو لگتی ہیں۔" اس نے جذب سے مومنه کا ہاتھ پکڑا۔

" میری باتیں تمہیں اس لیے اچھی لگ رہی ہیں کہ تم آج کل بہت اچھا اچھا سوچنے لگی ہواوروہ بھی کسی کے بارے میں۔" مومنہ نے ابروا چاکراسے گھوراتووہ جھینپ کراس کاہاتھ جھوڑ کر پیچھے ہٹی۔

" بات سنو! یه طلحه احمد کا کیامعامله ہے؟" کو یتا کے پلٹنے سے پہلے ہی مومنہ نے اس کی کلائی پکڑ کر تھینچی۔ کو یتا کے دل کی د هر کن تیز ہو گئے۔ مگراس سے ایسالگ رہاہے جیسے تیرے ایک ایک ایک انگ سے خوبصورتی کسی شعاع کی طرح بھوٹتی جارہی ہے۔ کون ہے مومو! وہ کون ہے جسے بی بی نے تیرے لیے چناہے۔جس نے تیرے دل کے خوابیدہ ساز کو چھیڑا

مومنہ نے جواباً نکھیں زور سے میچ کر کھولیں پھرایک گہری سانس یوں تھینچی جیسے کسی احساس کے تصور سے ہی جسم وروح میں روشنی بھر رہی ہو۔اسے اپنا پوراوجو دایک انو کھی لذت سے سر شار ہوتا محسوس ہور ہاتھا۔ '' وہ خو شبو ہے۔ مہک ہے۔ایسی مہک جوروح کو معطر کر دیتی ہے۔'' اس کا دھیمالہجہ آنچ دیتا ہوا محسوس

" ہاں ' جبھی تو تمہارا پور بور مہکاہوالگ رہاہے۔ " کو بتا ہر ملا بولی۔ وہ سراسیمہ سی ہو کراس سحر سے نگلی ایک د ویل کویتا کو گھورا پھر ہنس پڑی۔

" لگتاہے تیری شاعرانہ گفتگو کا مجھ پر بھی اثر ہو گیاہے۔" اس نے چائے کا مگ لبوں سے لگالیا۔

www.pakistanipoint.com

کو بتااسے مصنوعی خفگی سے گھور کررہ گئی۔

ماناجی بے حدیبیار سے مومنہ کو کھاناکھلار ہی تھیں۔ کویتا کہنے لگی '' مجھے جیلسی فیل ہور ہی ہے۔اتنے پریم سے توماتاجی نے تبھی مجھے بھی کھانا نہیں کھلایا۔"

دد تھئی جو جس سلوک کے قابل ہواہیاہی سلوک کیاجاتاہے نااس کے ساتھ۔" وہ اسے چھیڑنے لگی۔ ملکی يحلكي شفاف مسكراتي فضامين كهانا كهايا كيا\_

کھانے کے بعد ماتاجی رسوئی کا بھیلا واسمیٹنے لگیں جبکہ کو بتااسے چائے کا مگ پکڑاتے ہوئے اس کے ساتھ تخت پر بیٹھتے ہوئے بولی'' اب وہ اچھی خبر توسناد و جلدی ہے۔'' میر اخیال ہے وہ خبر تم بی بی سے ہی سن لینا۔'' مومنہ بالکل سکول گرل کی طرح جھینپ گئی۔اس کے چہرے کے نازک حصوں میں امڈنے والی شر مگیں سرخی میں عجیب سی تیش تھی۔ کو بتااسے با قاعدہ جانچتی نظروں سے دیکھنے لگی۔ پھراس کے ہاتھ پر اپناہاتھ ر کھ کراس کی طرف جھکتے ہوئے بولی۔

"جب زبان شرم سے خاموش ہو جاتی ہے ناتو آئکھیں خود بخود بولنے لگتی ہیں اور تیری آئکھیں اس سے وہ بھید کھول رہی ہیں جن کو سمجھنے کیلئے الفاظ کی نہیں' احساس کی ضرورت ہوتی ہے۔'' مومنہ کے رخساروں میں بکھری سرخی میں بتدریجاضافہ ہو گیا۔اس کی خمدار پلکیں رخساروں پریوں جھک گئیں جیسے مہکتی' نرم' لچکدار شاخیس کسی چشمے پر سابیہ فکن ہو جائیں۔ وہ ریموٹ والا ہاتھ گود میں ڈھیلا چھوڑے یو نہی بیٹھی رہ گئی۔ ممامزید تفصیلات سے آگاہ کرتے ہوئے بولیں۔

" مولوی صاحب تورختصی بھی اسی روز کرادینے کے حق میں ہیں۔غازی شاہ کو بھی اعتراض نہیں ہے۔اب دیکھو تمہارے پایا آتے ہیں توبات کرتی ہوں۔ویسے دیکھاجائے تومولوی صاحب کی بات بھی درست ہی ہے۔نیک کام میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔" ممااٹھ کراس کے نزدیک آکر بیٹھ گئیں اور شرارت آمیزییار سے اس کے چہرے کارخ اپنی طرف کرتے ہوئے بولیں۔ " کیا خیال ہے تمہارا؟"

اس نے سکول گرل کی طرح جھینپ کرانہی کے کندھے پر سرٹکالیا۔

'' بید کیابات ہو ئی۔ اتنی بڑی سر جن ہو کر بالکل بچوں کی طرح منہ چھپار ہی ہو۔ بھئی جواب دو مجھے۔'' مما اسے چھیڑنے لگیں۔وہ مہننے لگی۔

« آپ لوگ جو فیصله کریں گے۔ مجھے قبول ہو گا۔ "

چٹ منگنی بیٹ بیاہ' کہو قبول ہے؟''

" نہیں ' مجھے توبیاسی کا عجاز معلوم ہوتاہے جس نے تیرے من پر نقب لگائی ہے۔ بتانامومو! کون ہے وہ جو ا تناحس بھر گیاہے تمہاری آنکھوں میں 'تمہارے چہرے پر کہ نگاہ نہیں تھہر رہی تم پر... ' مومنہ نے جواباً شر ماکراسے ایک ہاتھ جڑویا۔

'' چلونہ بتائو' میں بی بی سے آکر خود ہی پوچھ لول گی۔'' کو بتا کواس کی حالت پر رحم آگیااور اس کی جال بخشی پر مومنہ نے دل ہی دل میں شکرادا کیا۔

کچھ دیر بیٹھ کروہ کو بتاکے بہاں سے اٹھ آئی۔ارادہ تھا کہ مولوی صاحب کی طرف جائے مگر آج وہاں غازی شاہ کی موجود گی ممکن تھی۔اسے غازی شاہ سے بکدم ہی جھجک محسوس ہوئی تھی۔کل تک وہ جس جرأت اور بے تکلفی سے اس کے سامنے جا کھڑی ہوتی تھی۔اب اس کے نام اور تصور سے ہی شرم سے پلکیں تک بھاری ہو جاتی تھیں۔وہ مولوی صاحب کی طرف جانے کے بجائے طارق ہائوس چلی آئی۔

اد هر مماا بھی مولوی صاحب کے یہاں سے ہی لوٹی تھیں۔اسکارف اتار کر صوفے پر بیٹھتے ہوئے اسے دیکھا

· بس ابھی کچھ دیر پہلے آئی ہوں۔ " وہ کا نُوچ پر لیٹی تھی' اٹھ کر بیٹھ گئے۔

'' چلواب منگنی کے بجائے تم نکاح کیلئے تیار ہو جائو۔'' ممانے یہ کہتے ہوئے اسے بڑے بیار سے دیکھا۔

" کیامطلب؟" وہ ریموٹ سے ٹی وی کے چینل بدلتے بدلتے بری طرح اچھلی۔

اس نے وار ڈمیں غازی شاہ کی اتنی تعریفیں کی تھیں۔ڈاکٹر سنیل اس دن سے انگاروں پر لوٹنے لگا تھا۔ سوائے اس کے وار ڈے تمام ڈاکٹر زنے مومنہ کومبار کباد دی اورٹریٹ کا مطالبہ کیا۔

یوں بھیان د نوں وہ سٹور میں ہونے والی وار دات کی تفتیش میں الجھا ہوا تھااور اپنے اندر مسلمانوں کے خلاف شدید نفرت محسوس کررہاتھا۔اس کارویہ مسلمان مریضوں کے ساتھ انتہائی ہتک آمیز ہو گیا تھا۔اس کابس نہیں چل رہاتھا کہ وہ کسی بھی مسلمان کواس وار دات میں ملوث کر کے قتل کر دے۔وہ ہسپتال میں کھلے عام مسلمانوں کیخلاف زہر اگلتار ہتا تھا۔اخباری صحافی کو بھی اس نے ایسا ہی کچھ بیان دیا تھا جسے اخبار والوں نے بھی بره ها چڑھا کر لکھا۔ مسلمانوں اور خصوصاً مجاہدوں پر کیچڑا چھالا۔

ہیتال کے مسلمان مریض پہلے ہی ہیتال کے عملے کے نارواسلوک کو سہتے ہے اب توسب کے رویئے ہی نا قابل بر داشت ہوتے جارہے تھے۔ایسے میں طلحہ احمد کی موجود گی مومنہ کیلئے اہم مسئلہ بنی ہوئی تھی۔ آج ہسپتال آتے ہوئے اس کاذہن طلحہ احمد کی طرف ہی لگا ہوا تھا کہ کویتانے صبح ہی صبح چھوٹتے ہی اسے بیہ اطلاع دی کہ اس نے وار ڈ کے بیڈ نمبر دو کے مریض طلحہ احمد کوار لی مار ننگ ہی فارغ کر دیاہے۔اس کا کہنا تھا

www.pakistanipoint.com

یه مما بھی بس' وہ شرم سے کٹ رہی تھی۔

ممایکدم سنجید گی کی لیبیٹ میں آگئیں اور اس کے گردا پنا بازوجمائل کرتے ہوئے اسے خودسے قریب کر لیا۔ '' مجھے بڑی آسود گی ہے مومنہ کہ میں تمہیں جس آنگن میں بھیجے رہی ہوں۔وہ آنگن تمہاری بجین کی چہکار' مہکار سے آشاہے۔ان ہوائوں میں آج بھی تمہارے لیے آسودگی اور مسر تیں پنہاں ہیں۔اس مٹی میں تمہارے ننھے منے قد موں کی جاندنی بکھری ہے اور تمہیں اپنی روشنی میں سمیٹنے کو بے چین ہے۔ میں بہت خوش ہوں مومنہ! بہت خوش ول کے کسی بھی گوشے میں کوئی بے اطمینانی کوئی بے سکونی نہیں ہے۔" ملکی مسکراہٹ کے ساتھ انہوں نے اس کے سبک ہاتھ کواپنے لبوں سے لگا کرچوم لیا۔

مومنہ نے بحر عقیدت میں ڈوب کران کے کندھے پر پیشانی ٹکالی۔وہان خوش نصیب ترین لڑ کیوں میں سے تھی جنہیں ماں باپ اپنی تمام تر دلی آسودگی اور پر خلوص نیک دعائوں تلے رخصت کرناچاہتے ہیں۔

☆...☆...☆

پورے ہیتال میں ان دنوں مومنہ کی شادی کی خبر گرم تھی۔ خصوصاً سر جری وارڈ میں... اور بیہ خبر کو یتانے ہی بہم پہنچائی تھی۔اس نے بی بی سے نہ صرف پوری معلومات حاصل کی تھیں بلکہ چیکے سے غازی شاہ کو بھی د مکی لیا تھا۔ اسے مومنہ کی قسمت پررہ رہ کررشک آرہا تھا۔ اسے غازی شاہ بہت سندر لگا تھا۔ اسے دیکی کراسے ڈاکٹر مو ہن اور ڈاکٹر وملاوہاں سے رائونڈ لینے کی غرض سے گزر گئے تومومنہ نے کو یتا کے ساتھ والی خالی کرسی پر آگر بلیٹھتے ہوئے کہا۔

" عائشہ! بیہ طلحہ احمد کو فارغ کرنے کا کیا قصہ ہے؟" اس کالہجبہ سر گوشی سے ذراہی او نچاتھا۔ ساتھ ہی اس نے سریش کواشارہ کیا کہ ابھی کسی مریض کواندرنہ بھیج۔

کو بتانے کرسی کی پشت سے سر ٹکائے ٹکائے مومنہ کو یوں دیکھا گویااس کی عقل کو کوس رہی ہو پھرایک گہری سانس تھینچ کر سیدھی ہوئی۔'' اصولاً توبہ کام تہہیں کل ہی کر دیناچا ہیے تھا۔ یہاں کے حالات دیکھ رہی ہو تم! اس قدر بگڑتے جارہے ہیں۔مسلمان پیشنٹ بے چارے دیکے بیٹھے ہیں اور ایسے میں طلحہ احمد کامزیدیہاں ر ہنا کیا ٹھیک ہو تا۔ا گراس کا بھید کھل جاتاتو؟"

'' بیہ بتائو' بیہ آئیڈیا تمہاراتھا یا طلحہ احمد کا؟'' مومنہ کے لہجے میں حیرت بھی تھی اور ہلکی سی شر ارت بھی۔ کو یتا کی پلکوں پر بیک وقت خفیف سابو جھ آن گرا۔ '' میرا' خالص میرا' اس شخص کو تو بڑی مشکل سے میں نے راضی کیاہے یہاں سے تجھینے پر۔"

" اوروه مان گیا' ہے نا کمال کی بات! " مومنہ ایک گہری سانس تھینچ کر بے اختیار ہنسی۔

کہ اس نے رات خاصاشور مجایا تھااور ڈاکٹر زکو برابھلا کہا کہ اس کاعلاج بہتر طور پر نہیں ہور ہاہے سووہ یہاں سے جاناچا ہتا ہے۔ کو بتانے سرجن جگن ناتھ کی اجازت لے کراسے صبح ہی صبح ڈسچارج کر دیا۔

مومنه کیلئے بیہ خبر جہاں تسلی بخش تھی۔وہاں جیرت آمیز بھی' وہ کو بتا کی طرف دیکھتی رہ گئی جبکہ کو بتا کا انداز بے حداطمینان بھر اتھا۔وہ چائے کی چسکیاں دھیرے دھیرے بھر رہی تھی پھریکدم موضوع بدل کر ڈاکٹر سنیل سے مخاطب ہوئی۔

« سنیل جی! آپ نے ڈاکٹر مومنہ کوابھی تک اس کی منگنی ہوجانے کی مبار کباد نہیں دی؟" اس کے انداز میں ہلکی سی چھیٹر تھی۔

ڈاکٹر سنیل' جو پہلے ہی اس خبر پر دل شکستہ ہو کر بلبلار ہاتھا۔ کو بتاکی اس چھیٹر نے اس کے زخموں پر نمک کاہی کام کیا تھا۔اس نے گرم گرم چائے کا گھونٹ یوں حلق سے اتارا جیسے وہ سیال شے نہ ہو۔ کوئی سخت ٹھوس چیز ہو۔ پھر پیالی پرچ پر پٹے کر قدرے نا گواری سے بولا۔

" میر اخیال ہے۔ آپ لو گوں کی ڈیوٹی میں چائے کا وقفہ کچھ زیادہ ہی لمباہو گیا ہے۔ آپ مریض بھگتا ہئے۔ یوں بیٹھ کر گپیں نہ لڑا ہے۔" وہ بیکدم کرسی تھینچ کر کھڑا ہو گیا تھا۔اس کااندازاس قدر زہر بجھا تھا کہ مومنہ نے چونک کردیکھا۔وہ چابی جھلاتاڈیوٹی روم سے باہر نکل گیا۔

کویتا کی بے اختیار ہنسی پر مومنہ نے اسے گھور کر دیکھا۔'' بے چارہ نراش عاشق۔''

ہزیدارد وکتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں:

www.pakistanipoint.com

کو بتا کے کو نیل جیسے ناز ک جذبوں کو پذیرائی بخشا بھی ہے یا نہیں۔

اس کے اندر بہت سی سوچیں' فکریں سراٹھانے لگی تھیں۔

طلحہ احمد کے بارے میں اسے غازی شاہ کے ذریعے ہی پتا چلاتھا کہ اس کا پورا گھرانا آج سے سات سال پہلے بھارتی فوجی در ندوں کے ہاتھوں پامال ہوا تھا۔ وہ سب ایک رشتے دارکی شادی میں شریک تھے۔ جب براتیوں سے بھری بس پر بھارتی در ندوں نے وحشیانہ حملہ کر دیا۔ ہنسی کی چبکاریں دم توڑ گئیں۔ بس میں بھونچال آگیا۔ قبقہے چینوں میں بدل گئے۔ کتنے ہی لوگ ان آگ بھری گولیوں سے موقع پر ہی دم توڑ گئے ' کتنے خود کو بچانے کیلئے چلتی بس سے کودے اور ٹائروں میں آگر کچلے گئے۔ کئی زخمی ہوئے۔ طلحہ احمد بھی ان زخمیوں میں بچانے کیلئے چلتی بس سے کودے اور ٹائروں میں آگر کچلے گئے۔ کئی زخمی ہوئے۔ طلحہ احمد بھی ان زخمیوں میں سے تھا اور جب ہوش آیا تواس کی اپنی و نیالٹ چکی تھی۔ اس کی دونوں معصوم دس اور بارہ سالہ بہنیں اور ماں باپ اس سے ہمیشہ کیلئے بچھڑ گئے تھے۔ تب سے طلحہ احمد نے غازی شاہ کی تحریک میں شمولیت اختیار کر لی

ہر کشمیری مسلمان کی طرح اس کے دل میں بھی بھارتی در ندوں کیخلاف نفرت کا ایک بحر بیکر ال موجزن تھا۔
وہ ایسی زندگی پر موت کو تر جیح دیتا تھا مگر زندہ صرف اس لیے رہنا چاہتا تھا کہ خدا کی راہ میں جہاد کر کے ان
ظالموں اور کفار کی بیغار کو تہس نہیں کر سکے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ تہذیب کے دشمنوں
کو ختم کر سکے۔

www.pakistanipoint.com

اس ہنسی نے کو بتا کے چہرے کو دم بھر کیلئے متغیر کیا تھا۔ دوسرے بل وہ مسکراتے ہوئے مومنہ کو آنکھیں دکھا رہی تھی۔

ڈاکٹر موہمن اور وملا کواندر آتے دیکھ کروہ کرسی دھکیل کراٹھتے ہوئے بولی۔''چلو' اب مجھےان چٹھی دواور تم لوگ مریض بھگتائو۔ نائٹ ڈیوٹی نے توآج مجھے بڑاتھ کاڈالا ہے۔''

مومنہ نے دیکھا' اس کی آئکھیں رت بھے کی چغلی کھار ہی تھیں۔ سیاہ خوش نماآئکھوں کے زیریں کنارے سرخ دکھائی دے رہے تھے۔ اس کا خیال تھا یہ تھکن' یہ اضمحلال نائٹ ڈیوٹی کے باعث نہیں تھی۔ اس کی '' خاص وجہ'' طلحہ احمد تھا اور وہ کوئی نادان' کم سن نہ تھی کہ کویتا کی آئکھوں سے جھلکتے وہ ربگ نہ پہچان سکتی جو طلحہ احمد کے نام پر شفق کی طرح اس کی آئکھوں کے آسمان پر ابھر آتے تھے۔

وہ یہ سوچ کر پریشان تھی کہ کو بتاانجانے میں جس راستے پر قدم رکھ چکی ہے۔ وہاں آگے اس کیلئے کوئی خوش نمامنزل تھی بھی یا نہیں۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ طلحہ احمد کے دل میں کو بتاکیلئے کوئی نرم گوشہ بھی ہے یا نہیں۔ حتی کہ وہ کو بتا کے جذبوں تک سے بھی آگاہ تھا یا نہیں۔

وہ کم گو' خوش شکل' مضبوط جسم اور معصوم آئکھوں والاطلحہ احمد جس کادل فطری تمنائوں کے سیل رواں میں بہنے سے زیادہ فناکے جنون میں خدا کا فدوی تھا۔

وہ فنا کے اس سفر میں تھا جس پر بقاقر بان ہوتی ہے۔اس نے تواپنے دل میں وہ عہد و پیان باندھ رکھے تھے جو ہر کوئی نہیں باندھ سکتا۔ پتانہیں وہ ان فطری تقاضوں پر توجہ دیتا بھی ہے یا نہیں ؟ " اسے خبر ہو گئی ہے کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں۔ تیری بھنک توپہلے ہی پڑ گئی تھی اسے آشا کے ذریعے۔"

" ہاں ' ہوئی ہوں میں مسلمان ' اس کو کیا تکلیف ہے۔ ہم نے کوئی پاپ نہیں کیا۔ ایک سیچ مذہب کو اپنایا ہے۔ کسی کی ہتیا نہیں گی۔ ڈاکہ نہیں ڈالا' حق اور راستی کاراستہ چناہے۔اسے ہم سے کیالینادینا' کیوں آیاوہ اد هر! تم نے اسے اندر کیوں گھنے دیا؟" وہ غصے سے بچر گئی۔اسے ماتاجی کا متوحش چہرہ ہی سب سمجھا گیا تھا کہ پر کاش کس انداز اور رویئے سے ماتاجی سے بات کر کے گیا ہے۔

'' میں' میں کیااندرنہ آنے دیتی۔وہ تواتنے کرودھ میں تھا۔گھر میں گھس کر گالم گلوچ کرنے لگا۔ میں تنہا تھی۔اس کے منہ لگتی تو کیا خبر وہ مجھے جان سے ہی ماراڈالتا۔ کہہ رہاتھامسلمان ہوناہے تو قربانی کیلئے تیار ہو جانا۔ میں نے کہاہم نے تیراکیا بگاڑا ہے۔ ہمیں سکھ چین سے اپنے گھر میں پڑار ہنے دے۔ کو یتا سے جاکر ہیبتال میں مل لے اور جو کہناہے جاکر اسے سنادے۔ پر تیرانام سنتے ہی آگ پر جابیٹا تھا۔ کہنے لگاسارا کیا د هر ااس حرام زادی کاہی ہے۔اس کو تو میں بعد میں خمٹوں گاپہلے تجھے خبر دار کررہاہوں کہ ... "

" بس کرومان!" کویتاکواپنے اعصاب غصے سے چٹنے ہوئے محسوس ہونے گئے۔ " اس کی ہمت کیسے ہوئی کہ وہ ایسی گھٹیا بھاشااستعال کرے تیرے سامنے ' منہ نہ نوچ لیا تونے اس کا۔ '' وہ بری طرح چٹنی تھی۔

وہ میدان جہاد کاوہ پروانہ تھاجوزندگی کی شمع کے گرد نہیں بلکہ شمع شہادت کے گرد فدویانہ نثار ہونے کو مجل رہاتھا۔

مومنه کویه خاموش مزاح ' اجلے سرایا والا طلحه احمد بالکل بھائی کی طرح عزیز تھا۔ وہ خود بھی مومنه کی بڑی عزت اوراحترام کرتا تھا۔ تبھی تبھی کوئی شرارت بھی کر جاتا تھا۔

مومنہ نے دل ہی دل میں سوچا کہ وہ طلحہ احمد کو کو بتا کے جذبوں سے ایک دن خود ہی آگاہ کر دے گی۔اسے کو یتا بے حد عزیز تھی۔ جس دن سے وہ مسلمان ہوئی تھی' اس دن سے وہ اپنے دل میں کو یتا کیلئے اور بھی کشاد گی محسوس کرنے لگی تھی۔

☆...☆...☆

کو بتانائٹ ڈیوٹی بھگتا کر گھر لوٹی توماتاجی کھلے صحن میں بے قرار روح کی مانند جیک پھیریاں کھارہی تھیں۔اسے د کیھتے ہی اس کی طرف کپیں۔

'' عائشہ! برکاش آیا تھا۔ ابھی کچھ سے پہلے ہی گیاہے۔'' ان کے لیجے سے ہی نہیں' چہرے سے بھی و حشت طیک رہی تھی۔ ا جانک اس کے ذہن میں مولوی جی کاسائبان جیساسر ایا بھر آیا۔وہ چائے کے بڑے بڑے گھونٹ بھر کر چو کی سے اٹھتے ہوئے بولی۔

دد میں ذرامولوی جی کی طرف جارہی ہوں ماتا جی ' بہت دن ہوئے بی بی سے بھی نہیں ملی ہوں۔'' ماتا جی نے سر ہلادیا۔انہیں پتاتھاوہ جب پریشان ہوتی تھی' مولوی جی کی طرف دوڑ جاتی تھی اور سچے توبہ تھا کہ مولوی جی کی با تیں اسے بڑی تقویت دیتی تھیں بلکہ وہ جب آگر وہ امرت جیسے لفظ لفظان کی ساعتوں میں بھی گھولتی توان کے اندر بھی ایسی شانتی اتر جاتی جیسے شام ہوتے ہی سمندر کی موجوں کی بیہم یلغار کادم ٹوٹ جاتا ہے اور وہ دھیرے دھریے بہتی ساحل کی گود میں سر ڈال کر ٹھنڈی پر سکون ریت میں جذب ہونے لگتی

☆...☆...☆

'' انسان کاایک جزوحیوانی ہے جواس کو حیوانوں سے ملاتا ہے اور ایک جزور وحانی ہے جواسے رحمن سے ملاتا ہے۔ سوجب دوسرے رشتے کا تعلق قطع ہو جائے توانسان صرف حیوان رہ جاتاہے اور رحمان سے محروم ' مگرایک مسلمان کوبیہ بڑی سعادت حاصل ہے کہ اسے روحانی سہارامیسر ہے۔اس کا تعلق رحمان سے جڑا ہوا

دد شش... آہستہ بول' پہلے ہی محلے کے لوگ پر کاش کی آواز پر چونک اٹھے تھے اور اب تو سبھی کو خبر ہو گئ ہے ہمارے مسلمان ہوجانے کی۔" ماتاجی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر ملکے سے دبایا۔" چل 'اندر

" بہر حال اب جب بھی وہ گھٹیا آ دمی آئے۔ در وازہ نہیں کھولنا۔ باہر ہی سے چپتا کر دینا۔ " اس نے غصے کو د باتے ہوئے ماتاجی کا ہاتھ اپنے کندھے سے ہٹا کر اپنے ہاتھ میں تھام لیا پھر تھیتھیانے لگی۔

'' توچتنامت کر' وہ صرف بھو نکنے والا کتاہے۔ یوں بھی میں پہلے ہی اس سے ہر تعلق توڑ چکی ہوں اور اب تو ہمارااس سے تعلق بالکل ختم ہی سمجھو۔"

" مجھے تواس کے کرودھ سے بڑاہی ڈربیٹھ گیاہے عائشہ! وہ بڑادشٹ اور انار کسٹ ہندوہے۔ایسالگ رہاتھا۔وہ اس سے میر اخون پی جائے گا۔ کیوں نہ ہم یہ محلہ بدل لیں اور اب تو محلے والے بھی ہمارے خلاف ہو گئے ہیں۔آشااوراس کی ماں ہرایک سے ہمارے خلاف زہر اگلتی پھرر ہی ہیں۔" ماتاجی رسوئی کی طرف بڑھتے

کو یتانے دیکھاان کے کمزور بوڑھے وجود پر پر کاش کاخوف بری طرح مسلط تھا۔ بہر حال یہ بات اس کیلئے بھی تشویش کا باعث تھی کہ وہ اس کی غیر موجودگی میں آآ کرماتاجی کوڈرایا' دھمکا یا کرے گا۔

حضرت عمر لوجس نے عمر فاروق منایاوه'' اسلام'' تھااور طارق بن زیاد سے جس نے کشتیاں جلوادیں اور کشرت عمر ملک' ملک مااست که ملک خدائے مااست'' وہ اسلام تھا۔

جس نے خونخوار مغلوں میں تیمور اور بابر پیدا کیے وہ'' اسلام'' تھاور نہاس نسل میں ہلا کواور چنگیز پیدا ہوتے تھے اور'' آتش سوزاں'' کالقب پاتے تھے۔ تیخ بے نیام وہ یہ پہلے بھی تھے اسلام کے بجائونے انہیں فاروق حق و باطل بنادیا۔

بس الله لا شریک کی وحدانیت کا قرار دلوں کو سکون بخشاہے۔عقیدے کوراسخ کرتاہے۔ حق و باطل میں تمیز پیدا کر کے کردار کی جمیل کرتاہے۔ معجزانہ طور پر ہمارے قلب کو سکون کی نعمت سے مالا مال کر دیتاہے اور بہ وحدانیت کیاہے۔ '' کلمہ طیبہ۔'' اس کاذکر۔

مزیدارد و کتبیڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں:

www.pakistanipoint.com

ہے اور الوٹ ہے۔ یہ روحانی سہار ااسے بھٹکنے نہیں دیتا۔ اسے پستی میں گرنے سے رو کے رکھتا ہے۔ وہ اگر رحمن سے اپنا تعلق بہچان لے تو پھر وہ اشر ف المخلوقات کی تمام صفات سے بہر ہ مند ہو جاتا ہے۔ وہ رحمن کی رحمت میں آ جاتا ہے اور اس کے اندر سے تمام دو سرے باطل خوف مٹ جاتے ہیں۔ اس واحد لاشریک کے اقرار واعتراف کادل پر اخلاقی اثر پڑتا ہے۔ اطاعت 'خشوع واستقلال' توکل اور اخلاص کی حالت صرف اسی وقت دل پر طاری ہو سکتی ہے جب یہ خیال ہو کہ ہماری تمام حاجتوں' تمام ضرور توں' تمام امید وں اور پر بیٹانیوں کا ایک ہی مرکز ہے۔ یہی وہ در وازہ ہے جس سے انسان کو اطمینان قلب اور اصل سہار احاصل ہوتا ہوتا ہوتا تھائی خود فرماتا ہے۔

" خوب سن لو کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کواطمینان نصیب ہوتا ہے۔"

مادہ پرست لوگ سکون قلب کواعلی درجے کے ملبوسات ' مکانات ' دولت تروت ' حکومت ' سلطنت میں ڈھونڈتے ہیں۔حالا نکہ بید دولت صرف اللہ کے ذکر سے حاصل ہوتی ہے۔اسباب راحت ہوں تب بھی بغیر رجوع الی اللہ اور ذکر اللہ کے نہ تو ہم کوغم واند وہ سے نجات ملے گی ' نہ سکون خاطر نصیب ہوگا۔ بیہ روحانی سہارا تو مسلمانوں کے قلب کو بھٹکنے ' بکھرنے نہیں دیتا۔

آج مغرب اور مادہ پرست ملکوں میں اتنافر سٹریشن' اتنااضطراب اور نفسیاتی بیاریاں صرف اس لیے جنم لے رہی ہیں کہ ان کے پاس روحانی سہارانہیں' صحیح عقیدہ نہیں ہے۔ که '' آنند'' کسے کہتے ہیں۔ طمانیت قلب کیاہے؟ سکون کی منزل کسے کہتے ہیں۔

وہ حقیقتاً خود کوان ٹھنڈے بادلوں کی طرح ہلکی پھلکی محسوس کرنے لگی جواپنے اندر کاسار ابو جھ زمین پراتار کر ہوامیں تیرتے پھرتے ہیں۔

وہ بی بی کے پاس باور چی خانے میں بیٹھی انہیں ہندی ادب سے طکڑے سنار ہی تھی۔اس کی آواز بہت متر نم تھی۔ بی بی کے کانوں کو بڑا بھلالگ رہاتھا۔ ابھی وہ دوسر اشعر سناتی کہ معاً پشت سے ایک بھاری مر دانہ آ واز نے ابھر کراسے چو نکادیا۔

'' السلام علیکم بی بی!'' وہ طلحہ احمد تھا۔وہ اس مانوس آ واز پر جھٹکا کھا کر بلٹی اور جیسے لمحہ بھر کیلئے طلحہ احمد کے سامنے کا ئنات تھہر گئی۔اس کی نظریں بھی اس مانوس چہرے سے ٹکر اکر لحظہ بھر کونہ جھیک سکیں مگر جلد ہی اس نے بڑی سرعت سے نظروں کازاویہ بدل دیااور باور چی خانے کے دروازے پر جمایا ہواہاتھ ہٹا کر آ ہستگی

" آئوآئو طلحه ' کیسے آناہوا؟" مولوی خضر محدنے ہاتھ دھو کر تولیااٹھایا تخت کی طرف بڑھتے ہوئے انہوں نے طلحہ احمد کا بھی خیر مقدم کیا۔وہ ان کی آواز پر پلٹ کران کی طرف بڑھ گیا۔

'' میں تمہاراہی انتظار کررہاتھا۔'' وہ تخت پر بیٹھ گئے تو طلحہ احمد موڑھا تھینچ کران کے سامنے بیٹھ گیا۔

زیدار دوکتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں:

www.pakistanipoint.com

جومضطرب ہے اس کی طرف التفات ہے

آخر خداکے نام میں کوئی توبات ہے

" ایک امیر خدا کی ہستی کا اس شدت کے ساتھ منکر و مخالف ہو گیا تھا کہ اس نے اپنے دیوان خانے میں ایک بڑے تختے پریہ فقرہ موٹے حروف میں لکھوار کھاتھا کہ '' خدا کہیں نہیں ہے۔'

No Where)ایک مرتبہ وہ سخت بیار ہوا۔ایک دوست اس کی عیادت کو آیا جس کے ہمراہ ایک بچہ بھی تھا۔ دوست مصروف عیادت ہو گیااور بچہ کمرے کی تصویروں سے دل بہلاتار ہا۔ ناگاہ بچے کی نگاہ اس شختے پر پڑی جس کواس نے اپنے معصومانہ انداز اور بلند آواز کے ساتھ اس طرح پڑھا (God is Nowhere) لینی " خدااب یہاں ہے" اس امیر آدمی نے جس وقت بیرالفاظ اصل عبارت سے ہٹا کراس تغیر کے ساتھ سنے توان کے حقیقی مفہوم سے متاثر ہو کرا پنی بدعقید گی سے فوراً نائب ہو گیااور خدا تعالی نے بھی اسے صحت

توپس حاصل کلام یہ ہے کہ کثرت سے ذکر اللہ کیا کرو۔اس سے قلب سکون پاتے ہیں کہ یہی اس کے در پر حجک جانے والا سر پھر کسی کے آستانے پر جھکنے کامحتاج نہیں رہتا۔ یہ سر کٹ جانے کو ضرور تیار رہتے ہیں مگر

یمی فناہے جس میں بقاکار از مضمر ہے۔ یہی اپنی بشریت کی شکستگی ہے جس میں اصل فتح اور فلاح ہے۔ یہی وہ عاجزی ہے جس میں بلندی پنہاں ہے۔" " اچھے خاصے ٹھیک ٹھاک لگ رہے ہو۔ مجھ بڑھی کو یو نہی بے و قوف بناتے رہتے ہو۔"

" اری نیک بخت 'عورت ذات کو بے و قوف بنانے کی ضرورت ہی کیا ہے۔ " مولوی جی بے ساختہ شگفتگی سے بولے تھے۔ طلحہ احمد کھل کر ہنس پڑا جبکہ باور جی خانے کی دیوار پر ہاتھ رکھ کر بی بی نے بلٹ کر مولوی جی کو مصنوعی بن سے گھورا پھر مسکراکر سر ہلاتے ہوئے کو بتاکو دیکھا۔

" دومر دول میں ہم بھلا جیت سکیں گے۔" کو بتاان کی آواز پر چو نکی پھر کسی دھیان سے نکل کرایک گہری سانس تھینچ کر نظریں جھکالیں۔

'' ٹھیک کہتی ہیں آپ' عورت ذات کا کام توہار ناہی ہے۔ کبھی حالات سے ' کبھی اپنے من کی آشاسے۔

موہ مہاد کھ روپ ہے تاہ کومار نکار

پریت جگت کی چھوڑ دے تب ہو وے نار

ندى كانائو كابير شنابلك ايك كى پريت

یل میں جات ہیں یہی جگت کی ریت

دوجيون ميں كانٹھ بندھے جب ہو من كاميل

ياتو كھيلوانت تك يامت كھيلو بير كھيل

(ترجمه)

" اب کیسی طبیعت ہے تمہاری مہیتال سے کب ڈسچارج ہوئے۔" بی بی بھی اسے دیکھ کر باور چی خانے سے باہر آئٹیں۔ان کی نگاہیں اس کے سراپے کا جائزہ لے رہی تھیں۔ طلحہ احمد کے لبوں کی تراش میں بے اختیار مدهم مسکراہٹ جھلک کر معدوم ہوئی تھی۔اس کامطلب تھابی بی کواس پلاننگ سے اور اس حقیقت سے بے خبر رکھا گیا تھا۔اس نے یو نہی مولوی جی کی طرف دیکھا مگر وہاں گہری سنجیدگی تھی۔وہ تولیہ تخت کے سر ہانے پھیلا کر تکیے کے نیچے سے اپنی تنہیج نکال رہے تھے۔

'' مومنه' نے مجھے بتایا تونہیں کہ تم ڈسچارج ہو گئے ہو۔''

" ڈسپارج ہوا نہیں بی بی ! جبراً کیا گیا ہوں۔" اس کی نگاہ بھٹکتی ہوئی باور چی خانے کے اس گوشے کی طرف جاکر پلٹ آئی۔وہ چوکی سے اٹھ کر باور جی خانے کی اندر کی دیوار سے بالکل لگ کر کھڑی ہو گئی تھی۔

" ہیں ، وہ کیوں؟مومنہ سے شکایت نہیں کی تم نے؟" سادہ سی بی بی بیریشان ہو گئیں۔اد ھر کویتا کواپنی پیشانی عجیب سی تپش سے جلتی محسوس ہونے لگی۔ گو کہ وہ اس کی طرف نہیں دیکھ رہاتھا مگر اسے لگ رہاتھاوہ اس کے چاروں طرف اپنی نگاہوں کا حصار تھینچ گیا ہو۔

" کی تھی شکایت اس سے بھی مگر وہ کہنے لگی کہ جس نے بھی تنہیں ہسپتال سے نکالا ہے۔ بالکل ٹھیک کیا ہے۔ میں اس کے اس کام سے بہت خوش ہوں۔''

« شریر کہیں کا۔ " بی بی اس کی آئکھوں اور لبول پر بھلنے والی مسکر اہٹ دیکھ کر ہنس دیں اور ملکے سے اس کے سرپر چپت لگا کر باور چی خانے کی طرف بڑھتے ہوئے بولیں۔

محبت د نیاسخت تکلیف ده ہے اس کو مار نکال

محبت د نیا کی ترک کر دے تب ہو گاسبکدوش

دریامیں کشتی پر بیٹھناایک ساعت کی محبت ہے

یل میں جدا ہو جاتے ہیں یہی دنیا کا طریقہ ہے

دودلوں میں گانٹھ بندھے جب ہودل کاملاپ

ياتو كھيلو آخرتك يامت كھيلو بير كھيل

'' ہاں سنائو' چپ کیوں ہو گئیں۔ بڑاا چھالگ رہاہے سننا'' بی بی نے یکدم کسی خیال میں کھو کر چپ ہو جانے والی کو پتاکا کندھاد بایا۔

وہ ملکے سے مسکرادی۔ '' آپ کو سمجھ آجاتی ہے ہندی بھاشا؟''

" ہاں کیوں نہیں ' بڑی پیاری بولی ہے اور پھر تمہاری تو آواز میں بڑا جادو ہے۔ چاہے کو ئی بھی زبان ہو۔ پیاری اور من موہنی آواز اسے پرتا ثیر بنادیتی ہے۔ "

بی بی بی بات پراس نے پلکیں اٹھا کران کے پر شفقت چہرے کو دیکھا۔ کچھ لوگ کتنی سادگی اور تمام ترخلوص سے آپ کی بات پراس نے پلکیں اٹھا کر ان ہوائے مغرور ہونے کے گداز ہو جاتا ہے۔ سرور کی ندیاں سی بہتی محسوس ہوتی ہیں۔ احساس کمتری کے سیاہ بادل چھٹنے لگتے ہیں۔ اس کی پلکیں آپوں آپ نم ہونے لگیں۔

بھگتی پران سے ہوت ہے من دے سیجئے بھالو

پر مارتھ پر تیت میں بیہ تن جائو تو جائو

پریم بھائواک چاہے بھیک انیک بنائے

چاہے گھر میں باس کر چاہے بن میں جائے

پریم کہانی بس بھری مت سنیو کوئی آئے

باتوں باتوں بس چڑھے دیکھت ہی ڈس جائے

زجمه)

عبادت روح سے ہوتی ہے دل دے کر کرومحبت

نیک راستے کی آ زمائش میں اگر پیہ جسم جائے تو جائے

محبت توسلوک ایک چاہیے خواہ تجیس بے شار بنالو

چاہے گھر میں قیام کروخواہ جنگل میں جائو

داستان محبت زہر بھری مت سنو کوئی آئے

باتوں باتوں میں زہر چڑھے دیکھتے ہی ڈس جائے

کھے کبیراس مطلب پرست فرمانبر دار کی کون سنے فریاد

آخری شعر سناتے ہوئے اس نے ہمہ تن گوش بی بی کے ہاتھ پر اپناہاتھ رکھ کرایک ملکی سی سانس تھینجی۔

بی بی نے اپنے بوڑھے ہاتھوں سے اس کے سبک سبک گندمی ہاتھوں کو تھام لیا۔ '' سیج کہتے ہیں کہنے والے کہ آواز کا تعلق براه راست دل سے ہے۔ آواز کی کمان سے نکلاہوا تیر ٹھیک دل پر جالگتا ہے۔ "

" ہاں مھیک دل پر لگے جاکر ' بات تو تب ہے نا ' وہ آ ہستگی سے کہتے ہوئے ہنس دی۔

اس کی مدھم آواز باور چی خانے سے نکل کر ہوائے دوش پرلہراتی طلحہاحمد کی ساعت سے جا ٹکرائی تھی۔

پتانهیں اب وہ دانستہ اس طرف متوجہ تھا یا بے دھیانی میں بھی اسی طرف دھیان تھا۔

اسے یوں لگااس کے دل کی پر سکون سطے پر کوئی چیکیلی شے حجیب سے گری ہواور پانی میں تلاطم ہر پاہو گیا ہو۔ تو پھر یہ بھی سے ہی ہے مبالغہ نہیں کہ یہ تھہرے ہوئے پانی میں تلاطم پیداکر دیتی ہے۔

وہ کتنی دیر یو نہی اپنے دل کی حجیل کے تلاطم کاشور سنتار ہا پھر یکدم جیسے اپنے ہی اس شور سے گھبر اکر موڑھے سے کھڑا ہو گیا۔

وہ مولوی خضر محمد کوغازی شاہ کا پیغام دینے آیا تھا۔ارادہ تو تھا کہ کچھ دیر مولوی جی کی محبت میں بیٹھے گا مگر جانے کیوں وہ جانے کاارادہ باندھ بیٹھا۔

" بیٹھو کہاں جارہے ہو۔ قہوہ پی کر ہی جانا۔"

« نہیں مولوی صاحب! اب میں چلوں گا۔اللّٰہ حافظ بی بی!" اس نے مولوی جی سے مصافحہ کیا پھررخ موڑ کر باور چی خانے سے چند قدم کے فاصلے پررک کربہ آوازبلند بولا۔اس کالہجہ گو کہ سادہ ساتھا مگراس میں بلا کی سر د مهری رچی هوئی تھی جیسے احساسات اور جذبات میں ایکاخت سر د سر د صحر اسااتر آیا ہو۔وہ اپنی پیر کیفیت خود بھی نہ سمجھ بإیا۔

بی بی باور چی خانے سے نکل کراہے قہوے کیلئے رو کتیں وہ بڑی سرعت سے داخلی در وازے سے باہر نکل گیا

بخت بی بی نے خالص اپنے ہاتھوں سے بساہواا بٹن بھیجا تھا۔وہ چکرا کررہ گئی۔

" اب یہ بھی سب کر ناپڑے گا۔اف مما' یہ سارا کچھ تودیہات میں ہوتا ہے۔ وہاں کی عور توں کیلئے۔وہ ایک عرصے تک نہیں نہا تیں توابٹن سے سال بھر کی میل نکالتی ہیں۔"

" چل ہٹ برتمیز!" نورین نے اسے ایک ہاتھ جڑدیا۔" عائشہ! اسے پکڑ کر پور اابٹن میں مل دو۔ سرجن صاحبہ کی ساری نفاست پیندی ایک طرف رہ جائے گی۔"

نورین کی بات نے اسے پیچ کیج و حشت زدہ کر دیا۔ '' عائشہ! اگرتم نے ایسا کیا تو پھر مجھ سے برا کوئی نہیں ہو گا۔'' وہ جان بچانے کو کا کو چ سے اٹھی مگر صحت مند نورین کے تواناہا تھوں میں محض بن پانی کی مجھلی کی طرح تڑپ ہی سکی۔ کو یتانے ایک لمحہ کی تاخیر کیے بغیر اس کے پورے چہرے پر ابٹن مل دیا۔

" ابھی غازی شاہ کوبلاتی ہوں۔ تیرایہ روپ بھی وہ دیکھ لے۔" کویتانے اسے ڈرایا' سیج سمجھ کراچپل پڑی۔

« کیاآ... اسے یہاں بلائو گی۔ قتل نہ کردوں تمہارا۔ "

www.pakistanipoint.com

کویتا کے دل میں ایک سناٹااتر آیا۔وہ چوکی پر بیٹھے بیٹھے داخلی در وازے کی چوکھٹ کو گھور کررہ گئی۔ کوئی کیا کرے۔ کوئی چیکے سے کسی کا جزوو جان بن جائے۔اس کے من میں اتر جائے تود و سرے کا اختیار تو چھن جاتا ہے نا۔

محبت موسم تونہیں ہے کہ اس کے آنے کاوقت مقرر ہو۔ یہ تو کھر در سے بیود سے پراگ آنے والاوہ صحر انگ پھول ہے جوا بنی خوشبوسے خود بھی بے خبر ناآشنا ہوتا ہے۔اس پر جب ہوا چاتی ہے جھکڑ چلتے ہیں تو وہ لہرا کر اپنی مست خوشبوسے صحر اکو معطر کر جاتا ہے مگر کبھی صحر امیں اس کی خوشبو محسوس کرنے والا کون ہوتا ہے۔ صرف صحر ا

وہ اچانک سر جھٹک کرچو کی سے اٹھ کر مولوی صاحب کی طرف آئی اور میز سے موٹی جلدوالی کتاب اٹھاتے ہوئے بولی۔'' مولوی صاحب! میں بیہ کتاب لے جاتی ہوں۔ پڑھ کر کچھ دن بعد لوٹادوں گی۔''

اسے تشمیری زبان سے کافی حد تک آگاہی ہو گئی تھی۔وہ اس روح آفرین کتاب کوپڑ ھنااور اس کا ایک ایک لفظ از بر کرلیناچاہتی تھی۔

وہ کتاب کو کسی قیمتی متاع کی طرح سینے سے لگائے مولوی صاحب کے گھر سے نکل آئی۔

☆...☆...☆

دل کی گہرائیوں سے نکلنے والیان دعائوں میں سب کی آمین شامل ہو گئے۔

بہارو! پھول برسائومیر امحبوب آیاہے

ہوائو!راگنی گائومیر امحبوب آیاہے

کویتانٹر ارت بھرے انداز میں اپنی مہلی مہلی آواز میں گانے لگی۔ سبین اور نورین تالیاں پیٹ کراس کاساتھ دینے لگیں۔

اولالی پھول کی مہندی لگاان گورے ہاتھوں میں

اتر آاہے گھٹا کا جل لگان پیاری آئھوں میں

ستار و! ما نگ بھر جائومبر امحبوب آیاہے

میرامحبوب آیاہے

☆...☆...☆

وہ پہلی بار پوری طرح شرم کی لپیٹ میں آگئی تھی۔ پلکوں کی باڑھ پر منوں بوجھ محسوس ہونے لگا تھا۔

مزیدار دوکتبیڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں:

www.pakistanipoint.com

" قتل توتم غازی شاہ کاہی کرتی رہنا" سبین ہاتھ میں تھال اٹھائے اندر داخل ہوئی۔اس کے ہمراہ بخت بی بی اور مما بھی تھیں۔اس کے اس بے باک جملے نے اسے لجا کرر کھ دیا۔وہ دل ہی دل میں سبین کو صلوا تیں سناکر رہ گئی۔

'' اب یہ کیااٹھالائی ہو؟'' چبکدار کیڑے سے ڈھکے تھال بلکہ طباق کودیکھ کر حقیقتاً ہی اسے چکر آگئے تھے۔

'' یہ تمہارے سسر ال سے آیا ہے اس کا سواگت کرو۔ چلوعائشہ اور نورین اس کی ہتھیلی پریتار کھو۔'' سبین نے یہ کہتے ہوئے تھال سے کپڑاہٹایا۔

'' میں نے کہا تھا شادی سادگی سے ہوگی۔'' وہ منمنائی۔

" ہاں توسادگی سے ہی ہور ہی ہے۔ بیر سم اس سے زیادہ آج تک سادگی سے کسی کی نہیں ہوئی۔ چلوہاتھ آگے پھیلائو۔ باس... چپ بالکل چپ۔" سبین نے اسے بولنے کوپر تولنے دیکھ کر گھر کا۔

'' کیسی بے شرم دلہن ہو۔ میں تواس موقع پر شرم کے مارے سر نہیں اٹھا پار ہی تھی اور تم ہو کہ مسلسل لڑے جار ہی ہو۔ دیکھا بی بی ! ایسی لڑا کا بہو مل رہی ہے آپ کو۔''

" ایں ایں 'کیوں لڑا کا ہونے لگی۔ یہ تومیرے آنگن کا چاند ہے۔ "بخت بی بی کادل اس لقب پر پھڑ پھڑا کررہ گیا۔ انہوں نے بیار سے تھال سے لڈو کا ٹکڑا اٹھا کر اس کے منہ میں ڈال دیا۔ پھر ہتھیلی پررکھے بیان کے پتے پر ذراسی مہندی لگائی اور اسے خود سے لگا کر اس کی صبیح پیشانی چوم لی۔

ایک نار مل آ دمی کی طرح اسے بھی ایک غمگسار' وفاشعار ساتھی کی طلب رہی تھی جس کے ہمراہ وہ اپنی زندگی کے چھوٹے بڑے دکھ سکھ' خوشیاں غم شیئر کرتارہے۔ایک ایسے سیچ دوست کی ضرورت تھی اسے

بھی جس پر وہ ذاتی اور اجتماعی د کھوں پر جھنجلا ہٹ نکال کر اس کی گود میں سرر کھ کر خوب روسکے اور مومنہ طارق اليي ہى وفاشعار' قابل اعتماد ساتھی' سچى ہمدر د دوست اور رفيق تھى جس كاوجو د جس كى محبت غازى شاہ کیلئے روشنی کے مانند تھی اور وہ اس روشنی کو لئے بقیہ سفر طے کرنے کیلئے نئے سرے سے خود کو توانا محسوس کرنے لگا تھا۔ ولیمہ طارق ہائوس کے لان میں ہی منعقد کیا گیا تھا۔ مگر تمام ترسادگی کواس میں بھی ملحوظ خاطر رکھا گیا تھا۔ نیلے رنگ کے سوٹ میں ملبوس مومنہ عور توں کے گھیرے سے اٹھ کراندر آگئی تھی۔

" اب تھوڑاآرام کرلو۔ کھانا بھی تم نے نہیں کھایا۔ میں کچھ بھجواتی ہوں۔" سبین اسے کمرے کے در وازے تک چھوڑ گئی۔اس نے ممنون نظروں سے بہن کودیکھااور اندر چلی آئی۔

کو پتا بھی اس کمرے میں تھی اور جالی سے لگی باہر لان میں اتری رونق اور روشنیوں کو تک رہی تھی۔ پتا نہیں اس کی نگاہیں کسی کی مثلاثی تھیں شاید طلحہ احمد کی۔اس بل اسے غازی شاہ کے پہلومیں کھڑا طلحہ احمد د کھائی دیا۔ سیاہ رنگ کے شلوار سوٹ اور لیدر کی سیاہ چیلیں پہنے وہ اپنی تمام تر سادگی کے باوجود خاص د کھائی دے رہا

نکاح والے دن غازی شاہ سر مئی رنگ کے شلوار سوٹ اور گہرے سر مئی رنگ کی واسکٹ میں ملبوس ' سرپر صافه باندھے ہوئے تھا۔اسے دیکھ کرایسا گمان ہور ہاتھا جیسے حقیقتاً وہ آسان سے اتراکوئی شہزادہ ہواور اپنے پروں میں اپنی شہزادی کو سمیٹ کرلے جانے آیا ہو۔

اس کی سنہری آنکھیں ہیروں کی مانند جگمگار ہی تھیں۔وہ سر جھکا کر مولوی صاحب اور بی بی سے دعائیں سمیٹ ر ہاتھا۔ پھر طار ق احمد کے پہلو میں جا کھڑا ہوا۔اونچالمبادراز' وہاپنے مقناطیسی وجود سے جیسے کا ئنات کی ہر شے کو مسمریز کرتاجار ہاتھا۔

دلہن بنی مومنہ کے پہلومیں جب غازی شاہ کو بٹھا یا گیا تو مومنہ کا سریوں جھک گیا جیسے لاج و نتی کا مہکتا بو داہوا کے محبت آمیز کمس پر خود میں سمٹ کررہ جاتا ہے۔

نظار و! ہر طرف اب تان دواک نور کی چادر

براشر میلادلبرہے چلاجائے نہ شر ماکر

ذراتم دل کو بہلائومیر امحبوب آیاہے

میرامحبوب آیاہے

☆...☆...☆

« مگر بہر حال منزل کیلئے سفر کا شعور تولاز می ہے نا' پیچ سفر میں تو کوئی فیصلہ نہیں کیا جا سکتا۔ راستوں کا تعین تجھی ٹھیک بھی ہو جاتا ہے اور ایک خوبصورت منزل آپ کی منتظر ہو تی ہے۔ '' مومنہ کالہجہ تسلی آمیز تھا۔

" ہاں' اگرراستوں کا تعین ٹھیک ہوتب نا۔"

« کیامطلب؟" مومنه نےاسے گھور کردیکھا۔

'' ہاں آل... سے کہتے ہیں دانا کہ امید وہ خوش نمایر ندہ ہے جس کے پیچھے تاعمر بھا گتے رہنے سے بھی کوئی نہیں تھکتا۔" وہ یاس بھرے انداز میں مسکرائی۔ پھر جیسے اس سحر کے طلسم سے نکلتے ہوئے بولی۔'' مومو! خدا تمہیں سدایو نہی ہنستا بستار کھے۔ تمہارے من کی تمام آشائیں پوری ہوں۔غازی شاہ کے ہمراہ تم جیون کے ہر موڑسے آننداور خوشیاں سمیٹتی رہو۔"

" تھینک بوعائشہ!" مومنہ نے اسے خود سے لیٹالیا۔ خوشی کے بے پایاں احساس سے اس کی خوش نما م تکھوں کی زمینیں گیلی ہور ہی تھیں۔

بالكل اچانك اس كى نگاہيں جالى والے اس در يى جانب اتھى تھيں۔ نظروں كا تصادم ہوا۔ كويتا كے دل کے اندر گویاروشنی کا کوئی جھما کا ہوا تھا۔اس نے گھبر اکر کھڑ کی کاپر دہ تھینچے لیا۔

یہ احساس بڑاہی فرحت انگیز ہوتاہے کہ کوئی آپ کی پناہ تلاش کررہاہو۔ چیکے چیکے آپ کواپنے دل کی مسند پر بھاکر پو جاکر رہاہو۔

طلحہ احمد کے لبوں کی تراش میں بے اختیار انہ مدھم مسکر اہٹ امڈ کر معدوم ہو گئی تھی۔ دوسر بے بل وہ غازی شاه کی طرف پلٹ گیا تھا۔

" ایک روشنی توانسان کے اندر ہوتی ہے۔اسے روشن رکھے ہوئے۔ یہ تیز ہوتی ہے توزندگی کے رنگ بھی پیکے اور مدھم پڑنے لگتے ہیں۔اس روشنی کانام'' محبت'' ہے۔'' مومنہ کاہاتھ اپنے کندھے پر محسوس کر کے وہ غیر محسوس طور پر چونک گئی اور ایک گہری سانس لے کرپلٹی۔

" جوروشنی تمهارے اندرہے اسے باہر تلاشنے کی کیاضر ورت ہے۔ بلکہ اس روشنی کو باہر آنے دواور د وسرول کو منور کر دو۔"

کو پتالحظہ بھر کے لئے جھینپ گئی۔شاید یوں جذبوں کے کھل جانے پر۔نجلا ہونٹ دانتوں میں دباکر سرجھکا گئی۔ آہستہ آہستہ اس کے رخسار دہکنے لگے۔ " كيامسكه ہے؟" اس كے انداز بيل مشويش تھى۔

« مسکلہ کوئی نہیں ہے۔غازی بھائی! آپ کی پتنی کو صرف آپ کادیدار کرنامقصود تھا۔ " کویتا پیٹ سے بولی۔

(یہ خواہش تومیری بھی تھی)غازی شاہ کے دل میں بے ساختہ یہ فقرہ مجلاتاہم وہ بولا نہیں۔ہاں' مومنہ کے دلفریب سرایا کوغورسے تکا۔

" بکواس کررہی ہے بیہ عائشہ ' بات دراصل بیہ ہے کہ پایاسے یا کسی سے کہہ کرعائشہ کو گھر بھجوانے کا انتظام کردیجئے۔اتنی رات کووہ تنہاکیسے جائے گی؟ جبکہ اس کے محلے کے حالات بھی اس کیلئے کچھ ٹھیک نہیں ہیں۔" وہ سنجیر گی سے بولی۔

غازی شاہ نے ملکے سے ہنکار ابھر کر سر ہلادیا۔

" گاڑی باہر کھڑی ہے۔ میں طلحہ سے کہتا ہوں۔ وہ انہیں جھوڑ آئے گا۔ آجا بیئے عائشہ!" اس نے واپس پلٹتے ہوئے کہا۔

"ارے مجھے دھیان ہی نہیں رہا۔اتنابہت ساوقت گزر گیا۔ماتاجی انتظار کرر ہی ہوں گی۔" کویتا کو بیکدم ماتا جی کاخیال آگیا' جومومنہ کے ولیمے میں اپنے بیروں کے درد کے باعث شرکت نہ کر سکی تھیں۔ صبح سے ان کی طبیعت میں بے کلی تھی اور پیروں میں بھی در د حدسے سواتھا۔

مومنہ نے ماتاجی کی حالت کے بیش نظراسے مزیدر کنے پر مجبور نہیں کیاور نہاس کادل چاہر ہاتھا کہ وہ کویتا کے ساتھ بیٹھ کر ڈھیر ساری باتیں کرے۔اپنی اس بے پایاں خوشی کالمحہ لمحہ اس سے شیئر کرے۔

" اتنی رات میں تم تنہاکیسے جائوگی؟ کھہرو' میں غازی شاہ سے کہتی ہوں۔وہ کوئی انتظام کر دے گا۔"

° تم چتنامت کرو۔ میں رکشا پکڑلوں گی۔"

'' نہیں بالکل نہیں۔ اتنی رات گئے تمہارا تنہار کشے میں جاناٹھیک نہیں ہے۔'' وہ اسے آئکھیں د کھاتی در وازے کی طرف بڑھی۔

نورین د کھائی دی تواسے غازی شاہ کوبلانے کو کہا۔

" بیہ کہواس کی دید کو من کررہاہے تمہارا' میرے کندھے پر توناحق بندوق رکھ رہی ہو۔'' کو یتانے اسے چھٹرا۔ وہ دل ہی دل میں اس کی خوشیوں کی دعائیں مانگتی بخت بی بی اور مومنہ کی والدہ اور بہنوں سے مل کر باہر آگئی۔

گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر طلحہ احمد بالکل سپاٹ چہرے کے ساتھ بیٹھااس کا منتظر تھا۔

اس نے اسکارف کواچیمی طرح اپنے چہرے کے گردلپیٹ لیااور پیچیلی سیٹ پر آکر بیٹھ گئی۔

گاڑی طارق ہائوس کے بورٹیکوسے نکل کر سڑک پر گویا پھسلنے لگی۔ کویتانے اپناچہرہ کھڑ کی کی طرف کر لیا۔

رات کی تاریکی آہت ہے آہت ہوت فضامیں کسی بھوت کی طرح مسلط محسوس ہور ہی تھی۔ عجیب ہولنا کی کا احساس فضایر چھایا محسوس ہور ہاتھا۔ سڑکوں کے کنارے اونچے اونچے خوشنما درخت اندھیرے کے باعث کسی دیو کی طرح ہیبت ناک دکھائی دے رہے تھے۔ جو تیزی سے پیچھے کی طرف بھا گتے جارہے تھے ' مگر ایک کو پتاکادل تھاجو کھہر اہوا تھا جیسے کسی حجمیل میں چاندا ترکر ساکن ہوگیا ہو۔

" شیشه بند کردیجئے عائشه! باہر خنگی بہت بڑھ گئی ہے۔" طلحہ احمد کی بھاری آواز نے اس ساکن حجیل میں ملکے سے ارتعاش پیدا کیا تھا۔

مزیدار دوکتبیڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں:

www.pakistanipoint.com

کو پتاکادل طلحہ احمد کے نام سے ہی سینے کی چہار دیواری میں پھیل کر سکڑا تھااور خون رگوں میں رک رک کر بہنے لگا۔

" جائیے' اس سے زیادہ آپ کی کیاسیوا کی جائے؟" مومنہ اس کی طرف گھومی اور اسے شرارت آمیز نظروں سے دیکھا۔

کویتانےاسے ایک ہاتھ جڑدیا۔

« اسے کہتے میں من کی مراد برآنا۔ "

'' بڑی زبان چل رہی ہے تمہاری' اب تم ہسپتال آنا' تمہاری سیواتو وہیں کروں گی میں!'' وہ اپنااسکار ف اٹھاتی اسے گھورتی دروازے سے باہر نکل گئی۔

مومنه کی مد هر منسی اسے دور تک سنائی دی۔ یو نہی رک کریلٹ کر دیکھا۔ وہ دروازے سے لگی اسے جاتاد مکھ رہی تھی۔

کویتا کو وہ حسن کازندہ مجسمہ محسوس ہونے لگی۔ آج تواس کی حبیب ہی نرالی تھی۔اس کے سکی بالوں میں لگے موتیا کے گجرےاس کی شفاف گردن اور رخساروں کو جبور ہے تھے۔اس کے سرا پاسے حسن کی عجیب سی شعاعیں اٹھتی محسوس ہور ہی تھیں۔ من پیند سیچ ساتھی کی سنگت میں عورت کا حسن سمندر کی طرح لا متناہی ہوجاتا ہے۔ سمیٹے نہیں سمٹ پاتا۔

وه پنچاتر کرڈور بیل بجانے لگی۔ کچھ دیر بیل بجانے پر بھی دروازہ نہ کھلاتواس نے دروازہ دھڑ دھڑ اناشروع کر دیا۔اچانک اسے احساس ہوا۔ دروازہ اندر سے بند نہیں ہے۔ بس یو نہی بھڑ اہواہے۔اسے جیرت ہوئی ماتا جی اتنی بے پرواتو نہیں تھیں۔

" کیابات ہے؟" طلحہ احمد اس کے چہرے کے بدلتے رنگ محسوس کر کے اس کی طرف آگیا۔" دروازہ تو کھلا ہواہے!" اس نے نیم وادروازے کو ملکے سے د حکیلا تو دروازہ کھل گیا۔

" ہاں ' یہی میں سوچ رہی تھی۔ماتاجی اتنی رات گئے دروازہ کھلا چھوڑ کر کیسے سو گئیں۔ " وہ تیزی سے کھلے درواز۔ سے اندر چلی گئی۔ دروازے سے اندر چلی گئی۔

" ماتاجی' ماتاجی' سوگئی ہو کیا؟" اندر کی غیر معمولی خاموشی سے گھبر اکروہ صحن سے ہی انہیں زور زور سے پیارتی کمرے کی طرف بڑھی۔ دوسرے بل اس کی آئکھوں کے آگے ایک وحشت ناک منظر آگیا۔

ماتاجی کا کوچ پر پڑی تھیں۔ان کاڈھلکا ہوا سر کا کوچ کے باہر لٹکا ہوا تھا۔ جسسے گاڑھا سیال خون رس رہا تھا اور فرش پر دور تک پھیل کر جم گیا تھا۔ کچھ کا کوچ میں جذب ہو چکا تھا۔ فرش پر بکھر اہوا خون سرخ بینٹ کی طرح چمک رہا تھا۔ قریب ہی پتھرکی خون آلود مورتی پڑی تھی۔

ایک گھٹی گھٹی چیخ کو یتا کے لبوں سے نکل کر باہر کھڑے طلحہ احمد کو چو نکا گئی۔

www.pakistanipoint.com

'' نہیں' ایسی خاص خنگی بھی نہیں ہے۔ کم از کم مجھے تواحساس نہیں ہورہا۔'' وہ آ ہسگی سے بولی اور شبیشہ اوپر کرتے ہوئے ایک ہلکی سی سانس تھینچ کر بولی۔'' شاید اپنے اندر بہت تپش ہو تو بیر ونی ٹھنڈ کا حساس ماند بڑجا تا ہے۔''

طلحہ احمد نے ایک نظر بیک و یو مررسے اس کے چہرے پر ڈالی پھر کسی احساس کے تخت لبوں کو باہم جھینچ لیااور نظریں ونڈاسکرین پر جمادیں۔

اچانک گاڑی میں ایک عجیب سی خاموشی پھیل گئی۔ایسی خاموشی جواپنے وجود سے متحر کر کھتی ہے۔دلوں میں مدھم مدھم ارتعاش پیدا کیے رکھتی ہے۔

گاڑی کو بتائے ہوئے راستوں پر بھاگتی' اس کے گھر کے در وازے پر رکی تو کو بتانے ہلکی مسکر اہٹ کے ساتھ اس کی طرف دیکھا۔

'' آپ کوراسته معلوم تھا پھر آپ کیوں مجھ سے پوچھتے رہے؟''

اس کی بات پر طلحہ احمد یکدم یوں جھینپ گیا گویا کوئی نو آموز چور رنگے ہاتھوں دھر لیا گیا ہو۔ فوری طور پروہ کچھ بھی نہ کہہ سکابس یو نہی نگاہ اٹھا کر اس کی طرف دیکھا پھر جھکا کر اگنیشن سے چابی کھینچنے لگا۔

" آپاندر جائیئے تب تک میں یہاں کھڑا ہوں۔" وہ اپنی طرف کادر وازہ کھول کرنیجے اتر گیااور پیچپلا در وازہ اس کیلئے کھولنے لگا۔ فوری طور پراس کی سمجھ میں یہی آیا کہ اسے مومنہ اور غازی شاہ کواس اندوہ ناک واقعہ کی اطلاع دینی چاہیے چونکہ یہ سراسر قتل کا کیس تھاجوا یک پتھر کی مورتی ہے کیا گیا تھا۔وہ خون آلود مورتی قریب ہی پڑی تھی جس سے بیہ بات واضح تھی کہ بیہ قتل کسی انتہا پیند ہندونے کیا تھا مگر مسلمانوں کی پوزیشن کی وجہ سے وہ پولیس کواطلاع نہیں دے سکتا تھا۔ یہ بھارتی در ندے تود ومنٹ میں یہ قتل کسی مسلمان کے سرتھوپ کر اسے پھانسی پر چڑھادیتے۔

وہ یہاں کے قانون سے اچھی طرح آگاہ تھاجو صرف اور صرف مسلمانوں کیلئے آہنی پنجہ تھا۔ بے گناہ مسلمانوں سے بھری جیلیں اور ٹارچر سیلز کی کہانیاں ڈھکی چھیی نہ تھیں۔

اس نے عائشہ کے ساکن وجو دیرایک نگاہ ڈالی اور دیوار سے ٹیک لگا کر آئکھیں بند کر کے اپنے آپ کو سنجالنے کی کوشش کرنے لگا۔اسے اپناد ماغ مائوف ہوتا محسوس ہور ہاتھا۔ یہ غیر متوقع اور تکلیف دہ حالات اس کے اعصاب کیلئے بہت بھاری ثابت ہورہے تھے اور اب ان سے خمٹنے کیلئے مضبوط قوت ارادی کی ضرورت تھی۔

☆...☆...☆

غازی شاہ مہمانوں کور خصت کرنے کے بعد مولوی خضر محد کے یہاں پہنچاتو مومنہ ' بخت بی بی کی گود میں سر رکھے لیٹی تھی۔اسے دیکھ کر معصومانہ انداز میں مسکرائی گویااسے چڑانامقصود تھا۔ دراصل اسے ماہین نے غازی شاہ کا پیغام دیا تھا کہ طارق ہائوس سے واپسی پر وہ غازی شاہ کے ہمراہ جائے گی۔ مگر وہ محض اسے ستانے کو خون اس وقت زندگی کی علامت ہے جب بیرانسانی رگوں میں دوڑر ہاہو۔ بہنے والاخون سوائے خو فناک اور وحشت ناک موت کے پچھ بھی نہیں۔

ا یک چیخ کے بعداس پر سکتہ طاری ہو گیا تھا۔ ماتاجی کا چہرہ اس کی آئکھوں کی پتلیوں پر جم کراس کے اعصاب کو

کمرے میں داخل ہونے والے طلحہ احمد نے لحظہ بھر کے لئے تکلیف اور اذبت کے عالم میں آئکھیں میچ لی تھیں۔ پھر نڈھال قد موں سے آگے بڑھااور ماتاجی کی نبض چیک کرنے لگا مگر کلائی کی پخبستگی کو محسوس کرتے ہی اسے ان کے جسم سے روح کے نکل جانے کا حساس ہو گیا تھا۔

اداسی کی ایک شدید لہراس کی آنکھوں سے روح تک میں سرایت کر گئی۔اس نے چاریائی سے چادراٹھائی اور ان کے مر دہ جسم پر ڈال دی۔

عائشہ کا کوچ سے بچھ فاصلے پر دوزانو بلیٹھی تھی۔اس کابدن ساکت تھااور پلکیں بے جنبش ماتاجی کی جانب اٹھی ہوئی تھیں۔اس کی خوشنماسیاہ آئکھوں میں ایسی وحشت تھی کہ ایک پل کے لئے طلحہ احمد کواس کی طرف د یکھنے سے خوف اور دکھ کاشدید احساس ہونے لگا۔اس نے جیب سے موبائل فون نکالا اور غازی شاہ کا نمبر پنچ کرنے لگا۔

اچانک عائشہ کی سسکیاں بلند ہوئیں۔وہ مومنہ کے سینے سے کپٹی اس تکلیف دہ حادثے پر ماتم کناں تھی۔ پھر یکدم و حشت کے عالم میں مومنہ سے الگ ہوئی اور خون آلود مورتی کودیکھتے ہوئے اس کی طرف بڑھی۔" میں پر کاش کی ہتیا کر دوں گی۔اسے نرک میں جھونک دوں گی۔اس نے میری بے قصور ماں کاخون کیاہے۔"

وہ مورتی اٹھاکر پاگلوں کی طرح اسے دیوار پر مارنے لگی۔

'' انار کسٹ ہندو! تونے میری ماں کی ہتیا کی ہے۔ میں شہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔اس بھومی میں بھی اور حشر کے دن بھی۔ " مومنہ اسے سنجالنے لگی۔

'' اسے لے جائو مومنہ! یہاں کسی بھی پل فوجی درندے آسکتے ہیں اور یوں بھی بیہ ہندو آبادی ہے۔'' غازی شاہ کوعائشہ کے واویلاپر تشویش ہونے لگی۔ مگر عائشہ مومنہ کا ہاتھ جھٹک کر کا کوچ پر پڑے ماتاجی کے بے جان وجود سے لیٹ کر زار زار رونے لگی۔

کمرے میں ایک دل دوزاداسی کی فضائن گئی تھی جس میں عائشہ کی سسکیاں گو نجتی اور دم توڑتی رہیں۔

مومنہ کی آنکھوں سے اشک بے آواز بہتے رہے۔ وہ بہ مشکل خود کو کمپوز کرتی آگے بڑھی اور عائشہ کونر می سے ا پنی بانہوں میں بھر کر کمرے سے باہر لے گئے۔

☆...☆...☆

بخت بی بی کے ہمراہ چلی آئی تھی۔اسے ستا کر محض حظ اٹھانا چاہ رہی تھی۔ مگر غازی شاہ کامتفکر اور پریشان کن چېره د مکھ کروه بې بې کی گودسے جھٹے سے اٹھ گئ۔اس سے پہلے که کوئی سوال کرتی۔وہ خود ہی بولا۔

" مومی! ڈاکٹر عائشہ کی والدہ کو کسی نے قتل کر دیاہے۔ ابھی طلحہ کا فون آیا تھامیرے پاس۔" کویتا کوسب ہی عائشہ کے نام سے پکارنے لگے تھے۔

« کیا... آ...؟ " مومنه جھٹکے سے پیچھے ہٹی۔ دوسرے بل اس کے منہ سے ایک گھٹی گھٹی جینے نکل گئی۔ جسے د بانے کواس نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ بخت بی بی بھی گھبر اکراس کی طرف لیکی تھیں۔

" تم چلو ، میرے ساتھ اور پلیز خود کو کمپوزر کھو۔ تہمیں ہی اسے سنجالنا ہے۔ " وہ کسی کام سے اپنی خواب گاہ میں گیااور پھراسی تیزی سے باہر آکر داخلی در وازے کی طرف دوڑ گیا۔اس اندوہ ناک دھچکے پر مومنہ کوخو د پر کنڑول رکھنامشکل ہور ہاتھا۔ تاہم غازی شاہ کی ہدایت پر خود کو سنجالے رہی۔

طلحه احمد شدت سے ان دونوں کا منتظر تھا۔ مومنہ توآتے ہی عائشہ کی طرف دوڑی اور اس کا کندھا جھنجوڑ کر اسے ہوش میں لانے لگی۔

غازی شاہ' طلحہ احمد کے ساتھ کا کوچ کی طرف بڑھااور آہشگی سے چادر کا کونااٹھا کرماتاجی کا چہرہ دیکھا۔ بے نور آ نکھیں حبیت کو تک رہی تھیں۔ مگران میں کوئی وحشت نہیں تھی۔لب یوں واتھے جیسے مدھم مسکراہٹ کو چھورہے ہوں۔ یہ چہرہ موت کی خاموشی کے باوجو د زندگی کی حرار توں سے پر دکھائی دے رہاتھا۔ عائشہ نے شدت کرب سے لب دانتوں میں د باکر آنسو کو اپر بند باند صنے کی ناکام کوشش کی۔ آنسواس کی آئھوں سے جھرنوں کی طرح پھوٹ نکلے۔وہ بخت بی بی کے سینے سے لگ کر بچوں کی طرح بلک بلک کر

انہوں نے اسے رونے دیا۔ خودان کادل بھی در دکی تپش سے حجلتا محسوس ہور ہاتھا۔

" زندگی میں آنے کا تو فقط ایک ہی راستہ ہے مگر جانے کے ہزاروں راستے ہیں۔ بھلا ہم کس کس راستے پر ر کاوٹ بٹھا سکتے ہیں۔ دنیا کی زندگی توہے ہی موت پر موقوف 'اس سے کسی کور ہائی نہیں ہے۔ '' مولوی جی مسجد سے لوٹے تھے۔روتی ہوئی عائشہ کے سرپر نرمی اور شفقت سے ہاتھ پھیرا۔

طلحه احمد اور غازی شاه در وازے پر ہی رک گئے تھے۔ مومنہ نے ان کیلئے بیٹھک کا در وازہ کھول دیا۔ وہ دونوں دوسرے دروازے سے بیٹھک میں چلے گئے۔

'' مجھے یوں لگ رہا ہے۔ مولوی جی ' جیسے یہ میری کوتاہی تھی۔ میں پر کاش کی دھمکیوں کے باوجو دماتا جی کی حفاظت نه کر سکی۔انہیںاکیلا چھوڑ آئی۔"

« نہیں ' یہ تمہاری کم فہی ہے بیٹا! کیاتم اس خداسے زیادہ طاقتور ہو جس کے ہاتھ میں زندگی اور موت ہے۔ کیاتم اینی مال کی اٹل موت کوٹال سکتی تھیں۔ا گرابیاہو تاتولو گاو نچے او نچے قلعوں میں بند ہو کرخود کو موت کے پنجے سے بچالیتے۔ نہیں بیٹا' قضاآ سانی قدرت بزدانی ہے۔اس میں کسی بندؤنا چیز کی نہیں چلتی۔'' مولوی صاحب تخت پر بیٹھ گئے اور تشبیح تکیے کے پنچے رکھ کر بولے۔

موت سے بے شک کسی کور ستگاری نہیں ہے۔ جب اجل آ جاتی ہے نہ ہی ایک ساعت بیچھے ہوتی ہے نہ ہی ا یک ساعت آ گے۔خواہ کو ئی دولت میں قارون ' تکبر میں فرعون ' ظلم و جبر میں ہلا کو ' شہ زوروں میں رستم، حسن میں حضرت یوسف میں حضرت ابوب میں حضرت ابوب در ازی عمر میں حضرت نوح مشق میں مجنوں ، سخاوت میں حاتم' گربیہ وزاری میں حضرت یعقوب' جہالت میں ابوجہل' فلسفه اسلام میں امام غزالیٰ' صدق میں ابو بکر صدیق جہاد میں صلاح الدین ابو بی سیاحت میں ابن بطوطه ' رتبہ شہادت میں امام حسین اُ ہی کیوں نہ ہوں۔اس کی ترشی ہر ذی روح کیلئے ہے مگر موت کے ہمراہ بربریت کاایسامظاہر ہ بہر حال ایک انسانی دل کیلئے نکلیف دہ تھا۔ عائشہ کی ماں کی اندوہناک موت کاغم مولوی خضر محمر کے پورے گھرانے کو پہنچا تھا۔ مومنہ اسی کواپنے ہمراہ ہی لے آئی تھی۔ وہ سوئم تک اسی کے پاس رہی۔

ما ناجی چونکه مسلمان ہو چکی تھیں۔ان کواسلامی طریقے سے سپر دخاک کیا گیا تھا۔

" بیر بہت بڑی سعادت ہے بیٹا۔ جو صرف اور صرف مسلمانوں کو نصیب ہوتی ہے۔ موت توہر ذی روح کو آنی ہی ہے مگر تمہاری ماں ان خوش نصیبوں میں شامل ہیں۔ جنہیں شہادت کی موت نصیب ہوئی۔ ایک حسین موت نصیب ہوئی۔ایسی شہادت کی تمنا توان جوانوں کے دل میں بھی امڈتی رہتی ہے اور وہ اپنی جان کو ہتھیلی پر لیے ہر وقت شہادت کی خواہش میں دم بھرتے رہتے ہیں۔'' بخت بی بی نے اسے خود سے قریب کر

" بس بیٹی! انسان بے اختیار ہے آنے والی بلا' مصیبت کوٹالناصر ف اور صرف اللہ تعالی کے اختیار میں ہے اور تہمیں توخوش ہوناچا ہے یہ سوچ کر کہ تمہاری ماں نے کتنا بلند مرتبہ پالیا ہے۔ اس پاپی دنیا سے کتنی پاک صاف ہو کر گئی ہے۔ اس زندگی کی طرف جو دائمی ہے۔ "مولوی خضر محمد کی باتیں عائشہ کادل بہلانے گئیں۔

بخت بی بی نے نرمی سے اسے خود سے لگالیا۔ وہ جس ذہنی آزار سے گزری تھی اور گزرر ہی تھی۔ اس کا اندازہ ان سب کو تھااس کے اندر کی ٹوٹ بھوٹ سے وہ اچھی طرح واقف تھیں۔ وہ اس کا سرتھیکنے لگیں۔

\$..\$..\$

کیاز مین پیر کم ہو گئی تھی بوئے و فا

کہ دور ہم سے ستاروں میں جاکے بیٹھ گئے

مومنہ نے اپنے بیڈروم کی کھڑ کی سے دیکھاوہ صحن میں شام کی ختلی سے بے نیاز جالی کے دروازے سے لگی کھڑی تھی۔

شایدا پنے اندر کے حبس اور گھٹن سے گھبر اکر وہ کھلی فضامیں نکل آئی تھی۔

www.pakistanipoint.com

'' ایک د فعہ امیر مہدی کے عہد میں سخت قحطیر اتھا۔ اس نے اپنے خزانے کامنہ فی سبیل اللہ کھول دیا مگر قحط کی مصیبت پھر بھی کم نہ ہو بار ہی تھی۔ وہ سخت اداس وملول تھااور ایک دن بستر پر حسرت زدہ سالیٹا تھا۔ پاس بیٹھے خادم سے بولا کہ کوئی کہانی سنائو کہ دل بھلے۔

خادم کہنے لگا کہ۔" ہند کی سرزمین کے کسی بیابان میں ایک شیر تزیاں رہا کرتا تھا۔ سب در ندمے جنگل کے اس کی خدمت میں حاضر رہتے۔ ایک دن لومڑی نے اس شیر سے کہا کہ تو ہمارا باد شاہ ہے اور ہم تیری رعیت۔ باد شاہ پر رعیت کی رعایت بہر صورت لازم ہے۔ اب مجھے ایک ضروری سفر در پیش ہے۔ مشکل بیہ ہے کہ میر ایچہ ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ وہ تیر سے سپر دکروں تاکہ تواس کو اینی پناہ میں رکھے اور

کسی دشمن کا چنگل اس تک نه پہنچنے پائے۔ شیر نے یہ بات قبول کی۔ لومڑی اپنا بچہ اس کے حوالے کر کے سفر پر روانہ ہو گئی۔ شیر نے اس بچے کو اپنی پیٹے پر بٹھالیا تا کہ کوئی در ندہ اسے گزند نہ پہنچا سکے۔ ناگاہ ایک عقاب اپنا طعمہ تلاش کرتا ہو ااڑتا پھر رہا تھا۔ اس کی نگاہ لومڑی کے بچے پر بڑی وہ شیر کی پیٹے پر سے جھیٹا مار کراس بچے کو لے اڑا۔

جب لومڑی سفر سے واپس آئی تو بچے کو نہ دیکھ کر شیر سے بولی۔ '' کیاتم نے عہد نہ کیا تھا کہ میں تیر ہے بچے کی حفاظت کروں گا۔''

شیر نے کہا۔ '' ہاں' میں نے ذمہ لیا تھا کہ کوئی جانور زمین کااس کا بال بیکانہ کر پائے گا۔ لیکن جو بلائے نا گہانی آسان کی طرف سے نازل ہو تومیر اکوئی ذمہ نہ تھا۔''

" ہاں بالکل ' ان کی باتیں سن کر تو مجھے ڈھارس ملتی ہے مگر پھر... ' ایک گہری سانس تھینچتے ہوئے عائشہ نے عجیب بے بسی سے مومنہ کی طرف دیکھا۔

" اچھاچلو چھوڑو' آئواندر چلو! یہاں ٹھنڈ بہت بڑھ گئی ہے۔ " مومنہ نے اسے صحن میں پھیلی خنگی کا احساس دلايا\_

" مومو! میں آخر کب تک یہاں پڑی رہوں گی؟" وہ بجائے اندر جانے کے تخت پر بیڑھ گئے۔

اس کی آنکھوں میں بے چار گی آمیز کرب جھلک رہاتھا۔ ذہن ودل میں انتشار ہریا تھا۔ ایک بے یقینی اب تک تھی جواس کی ماں کی موت کی تھی۔ باپ کی موت کے بعد مانا جی کاہی سہار اتھا جن کی ناگہانی موت اس کیلئے زلزلہ ہی تھی جس نے اس کے دل کی دنیا کو تہس نہس کر ڈالا تھا کہ کچھ بھی سجھائی نہیں دے رہاتھا۔ سب کچھ بس کھنڈر ہی کھنڈر ہو چکا تھا۔ کچھ بھی قابل شاخت نہ رہاتھا۔اور وہ اپنے منتشر خیالوں کے اس کھنڈر میں بے کل ، مضطرب پھرر ہی تھی۔اسے اپناآپ باد صر صر میں اڑتے تنکے کی طرح محسوس ہور ہاتھا۔

مومنہ کے نرم ہاتھوں کالمس اپنے کندھوں پر محسوس کر کے اس نے اپنی نم نم آنکھوں کو اوپر اٹھا کر اسے دیکھا اور كرب سے لب جھينچ ليے۔ " مشكليں اور پريشانياں " رنج اور غم يہ سب ہميں كمزور كرنے نہيں

مگر جو گھٹن اندرونی خلفشار سے جنم لے رہی ہواس کاتدار ک بیرونی فضاکیسے کرسکتی ہے۔ بیہ توعائشہ کے اپنے اندر کے خلفشار سے جنم لینے والی گھٹن تھی۔

وه باهر آگئی۔

" کیاسوچرہی ہوعائشہ؟" اس نے نرمی سے اس کے کندھے کو چھواتووہ مومنہ کی طرف پلٹی۔

" سوچ رہی ہوں بلکہ آج شدت سے تمام کشمیری مسلمانوں کے گھروں کادھیان آرہاہے جوانتہا پیند ہند و نوں کے ہاتھوں پامال ہوئے اور ہورہے ہیں۔جو بھارتی فوج کے درندوں کے ہاتھوں اذیتوں کو سہہ رہے ہیں۔ پہلی بار مجھےان کے زخموں اور اذبت کا حساس اپنے دل اور روح پریتیتا محسوس ہور ہاہے۔ یہ زخم تشمیری عورتیں مسلسل کئی سالوں سے اپنے کمزور وجو دیرِ سہتی آر ہی ہیں۔ آخر کہاں اور کب ختم ہوں گی ہیے ظلم کی را تیں؟ کہاں رکے گاظلمت کا بیر کارواں؟" وہ مغموم کہجے میں بولی۔

مومنہ نے اس کا ہاتھ تھام کر دبایا۔ '' ہر تکلیف کے بعدراحت ہے۔ ہر رات کی اخیر سحر پر ہوتی ہے اور میری طرح ہر مسلمان کو یقین ہے کہ اس آگ اگلتی ' ظلم کی چکی میں پستی وادی کی بھی سحر ہو گ۔ ''

" شاید میں ابھی بہت کمزور ہوں۔میر اایمان تم جتنا پختہ نہیں ہوا۔میرے اندر تمہارے حبیبایقین اور صبر نہیں آیا۔ تبھی تومیں اس طرح کی باتیں کرنے لگتی ہوں۔'' عائشہ افسر دگی سے مسکرائی۔

" نہیں عائشہ!انسان توہے ہی خطا کا پتلا۔اسے اگراپنے نفس پر اختیار کامل ہو تا تووہ بشریت کے مقام پر فائز نہ ہوتا۔ بلکہ فرشنگی کی صف میں ہوتا۔ ہم انسانوں کا یقین اس لہر کے مانند ہے جوامڈ کر سراٹھاتی ہے مگر دوسرے عائشہ کو بکدم اپنے اعصاب تھنچتے ہوئے محسوس ہوئے۔ پہلوسے جیسے کوئی متلاطم لہرا تھی مگراندر ہی کہیں دم توڑ گئی۔ جیسے سمندر کی بیھری ہوئی موج ساحل پر آکر دم توڑ دے۔

بس لحظه بھراس کاخوش فہم دل اسی مانوس سی اتھاہ میں ڈوب کر ابھر اتھا۔ مگر دوسرے بل اسے خو دیر اور اس خوش فہم دل پر ہنسی آگئ جو لمحوں میں خوش فہمی کی خوش نماچادر بن لیتا تھا۔

آه سچ ہے کہ صرف صحر اہی انسان کو سراب میں مبتلا نہیں کر تابلکہ کسی کا کوئی لفظ' کوئی جملہ دل کو جپو کر د هو کادے جاتاہے۔

" بیا طلحہ احمد کی بڑائی ہے کہ وہ بھی تم سب کی طرح خیر خواہ ہے۔" وہ تخت سے اٹھ گئی۔

" بات سنو!" مومنه ملك سے مسكرائى اوراس كے كندھے پر ہاتھ ركھا۔ " تم نے ایک بار مجھ سے كہا تھانا کہ اب زبان شرم سے خاموش ہو جائے تو آئکھیں خود بخو د بولنے لگتی ہیں۔وہ راز کھولنے لگتی ہیں جن کو سمجھنے کے لیے الفاظ کی نہیں احساس کی ضرورت ہوتی ہے۔ " وہ اپنے ہاتھ کا تسلی آمیز د بائواس کے کندھے پر برطهاتے ہوئے مزید گویاہوئی۔

بلکہ مضبوط کرنے آتے ہیں۔ ہمیں اپنے آپ سے متعارف کراتے ہیں کہ ہمارے اندر حالات کو فیس کرنے کی کتنی صلاحیت ہے اور ہے بھی یا نہیں... یہ ہمیں صرف بیدار کرنے آتے ہیں پریشان کرنے نہیں۔" اس نے نرمی سے اس کے کندھے پر اپناہاتھ پھیلالیا۔

" به گھر تمهاراہی ہے۔مولوی صاحب اور بی بی تمهارے اپنے بزرگ ہیں۔ کیاتم اس گھر کو صرف سرائے سمجھ رہی ہو جہاں کچھ دن رہ کر تنہیں چلے جانا ہے؟"

« نہیں مومنہ! بات سے کہ میں وہاں اس لیے جاناچا ہتی ہوں کہ وہاں ماتاجی کی یادیں بکھری ہوئی ہیں۔ "

" پاگل مت بنوعائشہ! وہاں جانااور رہناتمہارے لیے کسی طور ٹھیک نہیں ہے۔ ہم تمہیں دشمنوں کے حوالے توکرنے سے رہے۔"

« آخرتم سمجھتی کیوں نہیں ہو مومو!... اگرمیری موت ہو گی تو کہیں بھی آ جائے گی۔ کیا تمہیں وشواس نہیں ہے اس بات پر۔'' وہ مومنہ کی پریشانی بھانپ کر ذراسا مسکرائی جواباً سنے اسے با قاعدہ گھورا۔

°° اب خدانے بیہ بھی نہیں کہا کہ آگ پر ہاتھ رکھ کر بچنے کی دعاکر و کہ ہاتھ نہ جلے۔ تدبیر کاراستہ خود قدرت نے ہی رکھاہے۔ تدبیر سے ہی تقدیر سنورتی ہے اور تو کل بیہ ہے کہ اونٹ باندھ کر پھر تقدیر پر جھوڑ دیا جائے۔اسے میدان میں کھلا چھوڑ کر تقدیر کو آزمانے نہیں بیٹھ جاناچا ہیے۔ یہ تو تو کل نہ ہوگا' نادانی ہو گی۔ چلواب بے و قوفی کی باتیں مت کر و۔نه سوچا کر واتنا۔ جانتی ہو طلحہ احمد نے مجھے سخت تا کید کرتے ہوئے کہا

مومنہ فرط رنج سے وہیں کھڑی رہ گئی۔اس کے تو گمان میں بھی نہ تھا کہ عائشہ ایبخاس احساس کمتری سے اب تک نہیں نکل پائی ہے۔اب تک وہ خود کو بے تو قیر اور حقیر سمجھتی ہے۔وہ سخت آزردگی کی لیبیٹ میں آگئی۔

رات بھی وہ اپنے بیڈر وم میں بیٹھی لا شعوری طور پر عائشہ کے بارے میں ہی سوچے جار ہی تھی۔ جب غازی شاہ نے اس کے آگے ہاتھ لہرایا۔

" اگرمیرے تصور میں گم ہو تو یہ یقینامیری خوش قشمتی ہو گی۔اگرمیرے علاوہ کچھ اور سوچا جارہا ہے تو یہ سراسر زیادتی ہے ' میرے ساتھ۔''

وہ چو نکی اور ایک گہری سانس لیتے ہوئے ہولے سے مسکرادی۔" زیادتی ہی ہور ہی ہے۔"

'' اس کا مطلب ہے میں نے مخل ہو کراپنے حق میں بروقت کام کیا۔'' اس نے گیلا تولیاایک طرف ڈالااور اس کی طرف قدرے جھکا۔

'' ہوں' کون ہے وہ رقیب روسیاہ' جس کے تصور نے مجھ سے غافل کر دیا تہہیں کہ میں مجسم' سالم کاسالم تہہیں دکھائی نہیں دے رہاہوں۔''

" غازی... میں عائشہ کیلئے بہت فکر مند ہوں۔وہ بہت اپ سیٹ ہے۔وہ ایک پاگل حساس لڑکی ہے۔"

" ایک منٹ ایک منٹ!" غازی شاہ ہاتھ اٹھا کر جلدی سے اسے روکتے ہوئے بولا۔ " پہلے یہ بتائو کہ پاگل اور حساس میں کیا قدر مشترک ہے۔" " اور یاد ہے یہ بھی کہاتھا کہ عورت جب کسی سے محبت کرتی ہے تواس کے جسم کی ساری خوبصور تیاں خود بخود ظاہر ہو جاتی ہیں۔ لیکن ناپیندیدہ مرد کیلئے عورت اپنی ساری جسمانی خوبصور تیال کسی کچھوے کی طرح اپنے اندر سمیٹ لیتی ہے۔ وہ ایساکسی شعوری کوشش کے تحت نہیں کرتی بلکہ خود بخود ہو جاتا ہے۔ "

" مومنه…" عائشہ نے اس کی بات کاٹ کراسے عجیب بے چارگی آمیز کرب سے دیکھا۔ مگر باوجود چاہئے کے زیادہ دیر تک نہ دیکھ پائی۔ اس کی خوش نما مسکراتی آئھوں میں کچھالیی شر ارت اور لیک تھی کہ عائشہ کو اپناچہرہان دیکھی آگ میں دہکتا محسوس ہونے لگا۔ اس کی پلکیں رخساروں پر ہولے سے لرز کر جھک گئیں۔

'' کتنی عجیب بات ہے ناکہ اکثر وہی باتیں تشہیر ہو جاتی ہیں جنہیں انسان خود سے بھی جیسپاتا پھر تاہے۔'' مومنہ نے اس کے چہرے پر جھولتی لٹ کو ملکے سے کھینج پااور ہنس دی۔

عائشہ نے اسے دیکھا کچھ کہناچاہا مگر ہونٹ فقط کیکیا کررہ گئے۔اسے لگااس کے دل کو سینے کی چار دیواری میں کوئی کوٹنے لگا ہو۔

" مجھے میری ہی نظروں میں مت گرائو مومو' میں… میں…' اس کی سیاہ چبکتی آئھوں کے کناروں سے بے اختیار دوموٹے موٹے قطرے بھسل پڑے۔

" کہاں طلحہ احمد! اور کہاں میر احقیر بے تو قیر وجود۔ وہ تو دیو تاہے جن کو صرف بو جا جا سکتا ہے۔ بانے کا سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ میں بہت بابن ہوں۔ بہت بابن عورت 'اس فر شتہ صفت انسان کے لاکن نہیں۔ " وہ آنسور و کتی مومنہ کو ششدر جھوڑ کر بھاگتی اندر چلی گئی۔

« میں سنجیدہ ہوں غازی! " وہاداس ہو گئی۔غازی شاہ کے سرخ ہو نٹوں کی تراش میں مدھم سی مسکراہٹ ابھر کر معدوم ہوئی تھی۔

" اس سے زیادہ میرے لیے خوشی کی بات کیا ہوگی کہ تم سنجیدہ ہواور میں یہی چاہتا ہوں کہ تم میرے لیے حقیقتاً شنجیدہ ہی رہو۔اچھاا چھا' اب ظالم بیویوں کی طرح مت گھورو کہ میں مسکین شوہر کی طرح کسی کونے میں دیکنے پر مجبور ہو جائوں۔"

« اتنے ہی مسکین ہوناتم!" وہ مصنوعی بن سے گھورنے لگی۔

" اچھاچلو کہو' کیا کہہ رہی تھیں؟" وہاپنے کرتے کی آسٹین فولڈ کر تاہوا تکیہ اٹھا کر بیڈ کرائون سے لگا کر نیم دراز ہو گیا۔

دد میں عائشہ کیلئے بہت پریشان ہوں۔وہ ذہنی طور پر بہت منتشر ہے۔ایک بات کہوں غازی!" وہ بالوں کو لیٹتے ہوئے کرسی سے اٹھ کراس کے نزدیک بیٹھتے ہوئے بولی۔اس کالہجہ کسی خیال سے پر جوش ہوا۔

" آہا... ٹھیک کہتے ہیں کہنے والے۔شوہر کی ایک بات میں کتنے ہی مطلب ہوتے ہیں اور بیوی کی ایک بات میں کتنے ہی مطالبے ہوتے ہیں۔"

" ابھی تومیں نے ایسا کوئی مطالبہ کیا نہیں ہے اور آپ سننے سے پہلے ہی ٹھنڈی آہیں بھرنے لگے ہیں۔" وہ اس کے محصنڈی سانس... تھینچنے پر برامان کر بولی۔

وہ ملکے سے ہنس دیا۔

" نادان بیوی! پہلے ہی مُصندی سانس تھینچ لوں 'کیا خبر سننے کے بعد سانس لینے کی بھی مہلت ملتی ہے یا

اس کاانداز... شگفته ساتھا۔ سنہری آنکھوں کی سطح پر بڑی خوبصورت چبک تھی۔

مومنه کواس کایه روپ بهت مختلف اور خاصاد لکش لگا۔ همیشه سنجیده ' برد باراور کم گود کھائی دینے والے اس شخص کی ذات کا بیر پہلواس پل بہت واضح طور پر مومنہ پر روشن ہوا تھا۔وہ مجحوب سی ہو کراس کے ہاتھ کی گرفت سے اپناہاتھ نکالتے ہوئے بولی۔

'' دانا کہتے ہیں کہ شادی سے پہلے مر دموسم بہار کی طرح ہوتا ہے اور شادی کے بعد موسم سر ماکی طرح۔ مگر لگتاہے آپ پر توایک ہی موسم کھہر گیاہے۔'' وہ سکول گرل کی طرح یکدم جھینپ گئی تھی جبکہ غازی شاہ کا

دد توکیاتم چاہتی ہو مجھ پر موسم سرماہی تھہر جائے۔ آہ کس قدر ناشکری بیوی ہو کہ... " اس نے ایک متاسفانہ سانس تھینجی اور ہنس پڑا مگر دوسرے بل قدرے سنجیدگی سے بولا۔

'' ڈاکٹر عائشہ کیلئے توحقیقتاً میں بھی پریشان ہوں۔اس کا بھی اپنے گھر جاناکسی طور مناسب نہیں ہے۔جبکہ قاتل سے ہم بھی خوب واقف ہیں۔اس کا وہاں جانا خطرے سے خالی نہیں۔"

" یہی توبات میں بھی اسے سمجھاتی آرہی ہوں مگر مصرہے۔وہ پر کاش سے اپنی ماں کے قتل کابدلہ لیناچاہتی ہے۔" مومنہ فکر مندی سے بولی۔

غازی شاہ نے چونک کردیکھااور نفی میں سر ہلایا۔ '' نہیں' اسے سمجھائو۔ بیاس کی بہت بچانہ سوچ ہے۔ بی بی سے کہو کہ وہ اسے سمجھائیں۔" غازی شاہ کوعائشہ کے خیالات سے خوف محسوس ہونے لگا۔

" اس کواپنی مال کی موت کو مشیت ایزدی سمجھ کر ہی قبول کر ناہو گا۔ اسی میں عافیت ہے۔ اسے کہویہ بزدلی نہیں ہے۔ بیہ مصلحت ہے۔ان حالات میں جب یہاں سر کار ہی مسلمانوں کی دشمن ہو۔ان کادین اور ان کا نام نشان مٹادینے کے دریعے ہو۔ایسے حالات میں بہت سے جذبوں پر بند باند صفی پڑتے ہیں۔ صبر کے جام پینے پڑتے ہیں اور اسے مصلحت ایز دی سمجھ کر اپنامعاملہ اسی خدائے واحد کے ہاتھ میں سونپ دینے کا نام صبر' رضااور تو کل ہے۔ تم کیسی دوست ہو۔اب تک اس کادل نہیں بہلا سکیں۔" اس کے لہجے میں خفیف سرزنش تھی۔

" اگرآدمی اس طرح بہلاو کوں سے بہل جاتا تودنیا کے آدھے مسائل ختم ہوجاتے۔" وہ افسر دہ سانس بھرتے ہوئی بولی۔

" کچھ غم انسان اپنے دل میں کسی قیمتی متاع کی طرح رکھتا ہے۔ کسی سے شیئر نہیں کر ناچا ہتا یاچا ہتے ہوئے بھی شیئر نہیں کر سکتا۔ یہ غم صرف اور صرف اس کا اپناہو تاہے اور وہ بھی شاید اسے خود تک رکھنا چاہتی ہے۔

تسلی کے دولفظ آئکھوں سے بہنے والے آنسو توروک دیتے ہیں مگر دل میں جلنے والے الائو کو تووقت ہی د هیرے د هیرے بجھاتاہے نا۔جوزخم زہر بن جاتے ہیں ان کاتدار ک کسی کے ہاتھ میں نہیں۔وقت کے ہاتھ میں ہوتاہے۔" وہبیڈسے اترنے لگی کہ غازی شاہ نے اس کی نرم کلائی پکڑ کراسے واپس بٹھایا۔

" کمال ہے۔ مجھے خبر ہی نہ تھی کہ میری بیوی صرف سر جن ہی نہیں گفتار کی غازی بھی ہے۔" اس کے انداز میں خفیف سی شرارت تھی۔

" کیامطلب؟ میں آپ کواپنی گفتارانہ صلاحیتوں کے کمالات دکھارہی ہوں۔" اس نے اپنی خوش نما آئکھوں کو مصنوعی خفگی سے پھیلایا۔ '' جناب بیہ صرف میرے دل کی آواز ہے۔ کوئی لفاظی نہیں۔''

" اچھا... تو پھراس دل کی آواز کی لے کوذرا تیز کر کے کسی خوشگوار گفتگو کی طرف کچھ دیر کیلئے موڑ دو۔ ہم جیسوں پراحسان ہوگا۔" وہ اس کے خوبصورت چہرے پر نگاہیں جمائے جمائے بولا۔اس کا انداز کچھ ایسا معصومانه تفاکه مومنه بے اختیار امڈنے والی ہنسی نه روک پائی پھراس کا ہاتھ ہٹا کر بیڈ سے اتر گئی۔ فلاسک سے اس کیلئے دودھ گلاس میں ڈالتے ہوئے سوچا کہ وہ طلحہ احمد اور عائشہ کی بات کس طرح کرے۔

اس نے محسوس کیا۔ آج غازی شاہ صرف اور صرف اس کی محبت آمیز چھائوں میں پچھ وقت گزار ناچا ہتا تھا۔ جواس کاحق بھی تھااور پھرخوداس کی سمجھ میں نہیں آرہاتھا کہ وہ غازی شاہ سے کس طرح کیے کہ وہ طلحہ احمد سے بات کرے۔اسے عائشہ کے جذبوں سے آگاہ کرے۔ تشمیری مسلمانوں کی ہر صبح ایک خوف اور بربریت کے نئے نظارے سے ہو نااب ان کامقدر بن کررہ گیا ہے۔ مائیں اپنے دل کے ٹکڑوں کو گھروں سے رخصت کر کے ان کی واپسی تک خیر وعافیت کی دعائیں مانگتے نہیں تھکتیں۔

عائشہ کو پہلی باراحساس ہوا کہ یہاں توہر کشمیری ماں کادل کٹا پھٹا ہے۔ زخموں سے چور ہے۔ مگر وہ ان پر صبر
کی پیوند کاری کیے ہوئے ہیں۔ ان کی آئکھیں اشکبار ہیں مگر ان کا سینہ جو ان بیٹوں اور اپنے سہاگ کی شہاد توں
پر فخر سے تناہوا ہے۔ جس طرح بھارتی درندگی اور بر بر بت ہر روز بڑھتی جارہی ہے۔ اسی طرح ان کا بیان
پین اور بھی مضبوط ہو تا جارہا ہے۔ ان کے دل اس آگ میں تپ تپ کر کندن بن چکے ہیں... ان سیچ ہیرے
موتیوں جیسے دلوں کے آگے عائشہ کو اپناغم بے حد حقیر اور بیچ دکھائی دینے لگا۔

" کیامیں مجاہدہ نہیں بن سکتی بی بی ؟" اس روزوہ بے حدامیداور آسسے بھری معصومیت سے بخت بی بی اس کے میں داخل ہونے والا طلحہ احمد در واز سے پر ہی تھٹک گیا۔

www.pakistanipoint.com

کبھی کبھی کبھی اسے لگتا طلحہ احمد تک بیہ آنچے خود بینے چی ہے اور وہ جان کراغماز برت رہاہے۔ مگر کبھی لگتا وہ ہر شے سے بے نیاز ہے۔ اس کے دل میں دنیا کی طرف سے کوئی رغبت ہے ہی نہیں ' اور ہے بھی تو بہت محد و د ' ثانوی ... اور جبکہ غازی شاہ کا کہنا تھا۔ وہ ایک اڑیل لڑکا ہے۔ اسے جو کام کرنا ہو گا تواسے دنیا کی کوئی طاقت وہ کام کرانے سے نہیں روک یائے گی مگر جس شے پر اسے نگاہ نہیں ڈالنی ہو گی۔ کوئی لاکھ کہے وہ اس کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھے گا اور مومنہ نے سوچا۔ '' ایسے اڑیل لوگوں کے دل جانے کیسے ہول گے۔''

دلوں کے بھیدسے واقف ہوناایک بشر کیلئے کہاں ممکن ہے۔غازی شاہ کے ٹرانس میٹرسے کال آرہی تھی۔وہ چپ چاپ بچھ دیر کیلئے کمرے سے باہر نکل گئی۔اس خفیہ ٹرانس میٹر پروہ عموماً تنہائی اور یکسوئی سے بات کرنا پیند کرتا تھا۔

☆...☆...☆

تشمیر کاحسن مجھی ہر آنکھ کو خیرہ کیا کرتا تھا۔ اس کے سربفلک بہاڑوں ' مسحور کن وادیوں ' دلکش جھیلوں اور ر تشمیر کاحسن مجھی ہر آنکھ کو خیرہ کیا کرتا تھا۔ اس کے سربفلک بہاڑوں ' مسحور کن وادیوں ' دلکش جھیلوں اور ر نگار نگ بھولوں کی منظر آفرینی میں آنے والا کھو جاتا تھا۔ جلال الدین اکبر بھی اس خوش نما خطے میں آیا تواس کے حسن کی جھلملا ہوں میں کھو کر بے اختیار بچار بیٹھا تھا۔

ایں سبز ہوایں چشمہ وایں لالہ وایں گل

آں شرح ندار د کہ بہ گفتار دوآید

« میں آپ خواتین کی گفتگو میں مخل ہونے پر معذرت خواہ ہوں۔بس یو نہی بےارادہ یہ کہہ گیا۔" وہاپنے اس غیر اختیار انه فعل پرشر منده سا نظر آنے لگا تھا۔

« نہیں ' طلحہ احمد! آپ نے تو مجھے ایک نئی روشنی د کھائی ہے۔ مجھے اس آگ سے ایک نئی زندگی ملتی محسوس ہور ہی ہے۔ایک انو کھی توانائی۔" عائشہ یہ کہتے ہوئے چوکی سے کھڑی ہوگئی پھر سر جھکائے وہاں سے چلی

طلحه احمد نے یو نہی نظریں ذراسی اٹھا کراہے جاتے دیکھا۔وہ قطعی نہ جان پایا کہ وہ کس روشنی کی ' کس زندگی کی بات کررہی تھی... یاشاید جان کر بھی انجان بن رہاتھا۔

☆...☆...☆

عائشہ ڈیوٹی روم میں آئی تواسے اطلاع ملی کہ پر کاش اس سے ملنے آیا ہے۔ مومنہ نے اس کے متغیر چہرے کو د مکھے کر جلدی سے اس کی کلائی پکڑلی۔

« نہیں عائشہ! تم اس سے نہیں ملوگ۔ "

" يكلى إبھلا يہاں كى عورت جہاد سے الگ ہے۔" بخت بی بی اس كاسر تھيكتے ہوئے بولیں۔" يہاں كی ہر مسلمان عورت اپناتن من د صن اسلام کے نام پرلٹانے کو تیار ہے۔ ہر آن وہ جہاد میں شامل ہے۔ "

" مگر میں عملی طور پر پچھ کرناچاہتی ہوں بی بی!" اس کے اندر عجیب تڑپ تھی جس سے وہ خود بھی نئی نئی آشاہوئی تھی۔ عجیب سے محسوسات ہورہے تھے۔ فنافی اللہ کے دائمی بقا کی خواہش جو فناکے بعد ملتی ہے۔

" ہم سب کاکام دعائے خیر کرناہے ان مجاہدوں کے لیے دست دعا پھیلائے رہناہے جواسلام کی بقاکیلئے اپنی جان کو ہتھیلی پر سجائے مصروف پر کار ہیں جو ہاتھ ان مجاہدوں کیلئے د عائوں کیلئے بلند ہوا۔وہ بھی جہاد میں شامل ہے۔جوجسم ان کی خدمت کیلئے مصروف ہواوہ بھی جہاد میں شامل ہے۔ تمہار اجذبہ قابل شحسین ہے بیٹی!"

° مگریہ آگ کیسے بچھے گی جو میرے اندر سلگ رہی ہے؟" وہ عجیب کھوئے کھوئے لہجے میں بولی۔

" ہر آگ بحصنے والی اور بجھادینے والی نہیں ہوتی۔اس کا جلار ہنار وشنی کی علامت ہوتاہے اور روشنی زندگی کی علامت ہے۔" طلحہ احمد کی آواز گو نجی توبی بی کے ساتھ عائشہ بھی چو نکی اور پلٹ کر دیکھا۔

'' بیرآگ تو جتناد کہتی ہے اور بھڑ کتی ہے۔اتناہی عروس جاں مہکتی ہے۔اس کی تپش دلوں کو سلگاتی نہیں ہے بلکہ انہیں کندن بناتی ہے۔اس کا سینے میں جلار ہنا ہی اچھا ہوتا ہے۔"

عائشہ ایک بے خودی کے عالم میں اسے دیکھے گئی مگر بے خودی کا بیہ وقفہ مختصر تھا۔وہ اپنے ہی کسی احساس سے گھبراکر نظروں کے ساتھ سر بھی جھکا گئی۔ '' تمہارے ساتھ چلی چلوں تا کہ کسی گوشے کنج میں لے جا کر میر اگلاد بادو۔میری بھی ہتیا کر ڈالو۔''

" کیا کہہ رہی ہو کو بتا! چلوآ نُو' میرے ساتھ۔" اس نے پہلے ذراجیران ہونے کی ایکٹنگ کی پھراسے پچکارتے ہوئے اس کا ہاتھ تھا مناچا ہاتو وہ بدک کریوں پیچھے ہٹی گویا بچھونے اس کی کلائی پرڈنک مار دیا ہو۔

'' بند کرویہ ناٹک! تم کیا سمجھتے ہو۔ میں پچھ نہیں جانتی؟ یادر کھوماتاجی توشہادت کے مرتبے پر فائز ہو چکی ہیں اور مجھے اس کاغم نہیں ہے۔ پر تمہیں میں معاف نہیں کروں گی۔ کمینے تجھے میں معاف نہیں کروں گی۔'' وہ ایکدم پھٹ بڑی تھی۔

" عائشه...!" مومنه بھاگ کرآئی مگر عائشه پر تو گو یاخون سوار ہو گیاتھا۔وہ بھو کی شیر نی کی طرح پر کاش پر پل پڑیاس کا چہرہاور گریبان نو چنے لگی۔

پر کاش اس حملے کیلئے قطعی تیار نہیں تھا۔ ذراسالڑ کھڑایاتا ہم بڑی سرعت سے اس نے اپنے حواس سنجال لیے۔

" تخصے میں مار ڈالوں گی۔ تونے میری جنت اجاڑی ہے۔ مجھ سے میر اسائبان چھین لیااور اب... اب مجھ سے پر یم جتانے چلے آئے ہو۔ بے رحم' ظالم انار کسٹ ہندو' میں تمہار اخون پی جائوں گی۔ میں ساری جنتا کو بتاکوں گی تومیری مال کا قاتل ہے۔"

مزیدار دوکتبیڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں:

www.pakistanipoint.com

'' کیوں؟ کیوں نہیں ملوں گی؟'' اس نے مومنہ کاہاتھ جھٹک دیا۔ اس کالہجہ سر سر اتاہواتھا جیسے کسی خیال کو د بار ہی ہو۔ آئکھوں میں سارے جہاں کی نفرت جھلکنے لگی تھی۔

" اس لیے کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ' سوائے تماشابننے کے۔ "

" خداکیلئے عائشہ!" مومنہ اپنی کرسی سے اٹھ کراس کے پیچھے لیکی مگروہ کسی بیھری ہوئی شیرنی کی طرح ڈیوٹی روم سے نکل گئی۔اس کارخ پار کنگ لاٹ کی طرف تھا۔ جہاں پر کاش اپنی بائیک کے پاس کھڑااس کا منتظر تھا۔ اسے دیکھتے ہی اس کے ہونٹوں پر دوستانہ مسکراہٹ رینگ گئی۔ دوسر سے بل وہ چہر سے پر نہایت مکارانہ اداسی سجانا ہوا بولا۔

'' مجھے ماتا جی کے مرن کی خبر مل گئی تھی پر چو نکہ وہ مسلمان ہو گئی تھیں۔اس کارن میں آنے کی ہمت نہ کر سکا۔ سوچاتم جانے کیا سوچواور غصہ نہ کر بیٹھو۔''

" مسلمان تومیں بھی ہو چکی ہوں ' پھر آنے کی ہمت کیسے کر بیٹھے؟ ' وہاپنے اندر غصے کا اٹھتا ابال دباتے ہوئے طنزیہ بولی۔

" تم سے کچھ باتیں کرنا تھیں۔ مگروہ باتیں یہاں نہیں ہو سکتیں۔ یوں کھڑے کھڑے... اگرتم فارغ ہو تو میرے ساتھ چلی چلو۔ " وہ اس کے طنزیہ لہجے اور جملے کو قطعی نظر انداز کرتے ہوئے بولا جیسے ان کے مابین اس تکلیف سے کہیں زیادہ اس کادل اذیت سے دوچار تھا۔

پر کاش کاسامنااور پھراس کا یوں کھلے ڈلوں اس پر گولی چلادینا گویاوہ اس کے قتل کی نیت سے ہی آیا تھا۔

مومنہ نے اس کا باز و ملکے سے جھوا تو وہ پلکیں جھپک کر جیسے ذہنی طور پر بیدار ہونے کی کوشش کرنے لگی۔

'' اٹھو' خون بہت بہہ رہاہے۔ پاگل لڑکی' بال بال بیجی ہو۔'' وہ ڈاکٹر گیتا کی مددسے اسے اٹھانے لگی اور اپنے گرداکٹھاہوتے ہوئے مجمع سے عائشہ کو نکال کرایمر جنسی وارڈ میں لے آئی اور بیڈپر لٹادیا۔

عائشہ کے وجود پراب بھی ایساسناٹاطاری تھا۔ جیسے ہواسے محروم چاند پر ہوتاہو گا۔وہ بس خشک بنجر آ تکھوں سے مومنہ کود مکھ رہی تھی جواس کے زخم کامعائنہ کررہی تھی۔اس کاذہن مکمل طور پر بیدارنہ تھا جیسے اس حادثے کو قبول نہیں کر بار ہاتھا۔

" اگر لمحه بھر کی بھی تاخیر ہو جاتی تو گولی جسم میں پیوست ہو جانی تھی۔" مومنہ اسے فہمائشی نظروں سے دیکھتے ہوئے بولی۔

'' اچھاہی ہوتا' آتما کوبدن کے جنجال سے نجات مل جاتی۔'' اس کے ہو نٹوں پر دھیمی افسر دہ مسکراہٹ ابھر کر معدوم ہو گئے۔

ڈاکٹر عائشہ اس بل اس بات سے بے نیاز تھی کہ وہ اپنے ہسپتال کے بار کنگ لاٹ میں ہے اور ایک ذمے دار ڈاکٹر ہے۔اس کی آئکھوں کے آگے توبس اس کی مال کی خون آلود لاش تھی اور پر کاش کا مکر وہ چہرہ۔وہ اس کا خون کردینے کے دریپے تھی۔ ہاتھوں اور ناخنوں سے ہی اس کا قتل کر ڈالنے کی کوشش کرنے لگی۔ اچانک مومنہ نے پر کاش کو جیب سے ریوالور نکالتے دیکھ کر زور دار چیخ ماری۔

"عائشه" بیجیچه مٹو۔" مگروه جنونی دیکیر ہی نہ پائی۔مومنہ نے خود ہی اسے اتنے زور سے اپنی طرف کھینچا کہ پر کاش کے ریوالورسے نکلنے والی سنسناتی گولی عائشہ کے سینے میں اترنے کے بجائے اس کے باز و کو حیصیدتی ہوئی

مومنہ کے یوں تھینچنے پر عائشہ بھی توازن قائم نہ رکھ سکی تھی اور آ ہنی جنگے سے ٹکرا کر بچھلی طرف گھاس کے قطعے پر جا گری۔ فائر نگ کی آواز سے بار کنگ لاٹ میں تھلبلی مج گئی تھی۔ گیٹ پر کھڑا چو کیدار بھا گناہوا آیا۔ مگراس اثنامیں پر کاش بائیک سنجال چکاتھا۔

مومنہ نے دہشت کے عالم میں آئکھیں زور سے میچ کر کھولیں اور ایک گہری سانس کھینچتے ہوئے اپنے ساتھ ہی چت گری عائشہ کودیکھا۔

ایک لمحے کی تاخیر ہو جاتی تووہ گولیاس کے جسم کے پار ہوتی۔ جھر جھری لے کروہ جھکے سے اٹھ گئی۔

عائشہ کا چہرہ بالکل ساکت تھااوراس کی پتھر ائی ہوئی آئکھیں کھلے آسان کو تک رہی تھیں۔وہ پار کنگ لاٹ میں ہونے والی بھگدڑاور ارد گرد جمع ہونے والے لو گوں سے بے نیاز تھی۔ شاید اب تک اسے اپنے نزدیک

"سوچ کیجئے ایسانہ ہو کہ بھاگ جانے والا مجر م ایک بار پھر ایسی او چھی حرکت کرنے کا سوچے۔" جگن ناتھ اسے پر تشویش نظروں سے دیکھنے لگا۔ پھر کسی خیال کے تحت بولا۔ '' کہیں یہ کوئی آپ کاخاندانی جھگڑاتو نہیں

''جی ایساہی تھا۔ وہ میر اریلیٹو ہے اور ہماری خاندانی رنجش ہے۔'' عائشہ بلاتامل سر ہلا گئے۔ جگن ناتھ نے ایم ایس موہن راج کی طرف دیکھا پھر ہلکی سی سانس بھرتے ہوئے کہا۔

‹‹ ہمیں کوئی حق تو نہیں پہنچاکہ آپ کے پر سنل افیئر کوڈ سکس کریں پر میر اذاتی خیال ہے بلکہ مشورہ ہے کہ آپ سکیورٹی کے لیے بولیس کی مدد ضرور حاصل کریں۔"

مومنہ نے دیکھا جگن ناتھ کی اس بات پر عائشہ کے چہرے پر ایک استہزائیہ آمیز مسکراہٹ رینگ گئی تھی۔

'' بھوش کے لکھے کو تو کوئی نہیں مٹاسکتا جگن جی! ہر منش کے انت کا ایک دن اس کے بھاگ میں لکھا جاچکا ہے۔" پھر سر جھٹکتے ہوئے بولی۔" بوڈونٹ وری ابائوٹ می۔اب وہ دوبارہ ایساوار نہیں کرے گا۔" جگن ناتھ کندھے اچکا کرائم ایس کے ہمراہ واپس ہو لیے۔

مومنہ نے بھی یہاں سے جانے کا سوچا۔اس کے خیال میں اپنی اپنی ڈیوٹی سے فارغ ہو کر سارے ڈاکٹر ز فر داً فرداً اس واقعے کی تفصیل پوچھنے آتے رہیں گے۔عائشہ نے بے حد نقاہت محسوس کرنے کے باوجوداس کے خيال سے اتفاق كيا تھا۔

مومنہ نے اس کے زخم پر مرہم لگاتے ہوئے اسے گھور ااور پچھ کہنے کاارادہ کیا کہ دروازے سے ڈاکٹر جگن ناتھ کے ہمراہ ایم ایس ڈاکٹر موہن اندر داخل ہوئے۔ان دونوں کواس حادثے کی اطلاع مل چکی تھی۔

دد تجلُوان کی کر پاہو گئ کو بتاجی! میں تواس حادثے کا سن کر پریشان ہو کر بھا گا چلا آیا۔ " جلّن ناتھ کی حواس باخنگی ان کے چہرے سے ظاہر تھی جو عائشہ کی حالت قدرے بہتر دیکھ کر آہستہ آہستہ دھوئیں کے غول کی طرح جھٹنے لگی۔

''ہاں' یہ خاصاپریشان کن حادثہ تھا۔ کھلی دہشت گردی تھی۔ آپ بے فکر رہیں۔اس حادثے کی کارروائی ضرور ہو گی۔ مجرم نے کر نہیں جاسکے گا۔ ہم آج ہی ایف آئی آر کٹوادیتے ہیں۔ "موہن صاحب بولے۔

« نهیس ٔ اس کی ضرورت نهیں ہے۔ میں ان بھیڑوں میں الجھنانہیں چاہتی۔ " عائشہ جلدی سے بولی۔ وہ کسی بھی قشم کی بولیس کارروائی کے لیے تیار نہیں تھی۔

'' مگریہ آپ کا حق ہے۔ آپ پر قاتلانہ حملہ ہواہے۔'' ایم ایس صاحب کے چہرے پر تفکر کے سائے تھے۔ جس میں خفیف سی حیرت بھی شامل ہو گی۔

"حن کی بات جھوڑ ہے۔ یہاں کس کو حق ملتاہے موہن جی! بہر حال آپ کی بڑی مہر بانی۔ میں اس قصے کو يهين ختم كرديناچا متى مول-" اس كاانداز دو توك تھا۔

''سنوة بی بی کو پچھ نہ بتانا۔'' گاڑی گھر کے در وازے پررکی توعائشہ نے اسے تاکیداً کہا۔ بس کہہ دیناایک جنونی مریض نے گلاس توڑد یا تھاجس کا کانچ لگ گیا۔" وہ باز دیر لگی پٹی پراشارہ کرتے ہوئے بولی اور دروازہ کھول کرنیچے اتر گئی۔

مومنہ نے پکول کے پاراتر نے والی نمی کوانگلی کی پوروں سے پو ٹیجھتے ہوئے سوچا۔

بہر حال وہ اس واقعے کاذکر مولوی صاحب سے ضرور کرے گی تاکہ وہ کوئی بہتر رائے دیں۔ایک نادیدہ خوف سااس کے سینے کی د بیوار سے لیٹ کررہ گیا تھا۔ مگر دوسرے روز اسے موقع ہی نہ ملا۔ بھارتی درندے مولوی خضر محمد کو مقامی مسجد سے جمعہ کی نماز کے بعد گر فتار کر کے لے گئے جب وہ واعظ دے رہے تھے۔

" یادر کھیں اپنی آزادی اور خود مختاری کو قائم دائم رکھنے کے لیے عزم ' ہمت جرات اور قوت بازوسے کام لینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ حقیقی آزادی کے لیے بڑی سے بڑی قربانی دینے والی قوم مجھی محکوم اور مغلوب

محکومیت اور مغلوبیت کے پنجے میں وہی حکڑے جاتے ہیں جو زندگی سے بیار اور موت سے فرار اختیار کرتے ہیں اور حاکم اور غالب اقوام سے پھر آزادی کی بھیک مانگتے پھرتے ہیں۔

اس کے اندر غم کاایک الا نُود مکنے لگا تھا۔ گاڑی جو نہی گھر کے راستے پر پہنچی اس کی آئکھوں کا بند ٹوٹ گیا۔وہ مومنہ کے کندھے سے لگ کرروپڑی۔

«شکر کروخدانے تمہیں بچالیا۔" وہاس کاسر سہلانے لگی اور اسے رونے دیاتا کہ جی کاغبار نکل جائے۔

"ویسے جگن ناتھ کامشورہ اتناغلط بھی نہیں ہے۔ تہہیں ایف آئی آر کٹوانی چاہئے۔" اس نے سراٹھا یا تووہ اپنے اسکارف سے اس کے آنسوبو تجھتے ہوئے بولی۔

" حجورٌ ومومو! کیسی بات کرتی ہوتم بھی۔ یہاں مسلمانوں کے لیے کوئی انصاف نہیں ہے۔ کوئی قانون نہیں ہے۔ بھیٹر بکریوں کی طرح بے گناہ مسلمانوں کوذیج کررہے ہیں اور جگن ناتھ کہہ رہے ہیں ' میں قانون کی ' یولیس کی مدد حاصل کروں اور سکیورٹی کے لیے۔ " وہ سر جھٹکتے ہوئے اداسی اور افسر دگی سے ہنسی۔ ''بلکہ میں تو کہتی ہوں یہاں انسان کے لیے انصاف ہے ہی نہیں۔ انسان کا انصاف دھوپ میں رکھی برف کی طرح ہے جو ذرا تیز دھوپ پڑی پھل گیا۔ جب انصاف مانگناہی ہے تواصل منصف سے کیوں نہ مانگیں جوانصاف کرنے اور دینے پر قادر ہے بلکہ مولوی صاحب تو کہتے ہیں کہ اس سے بھی انصاف نہیں اس کی رحمت مانگو۔ چونکہ ہم سب انسان پاپی ہیں' خطاکار ہیں' انصاف مانگیں کے توانصاف ہی ملے گااور ہماری خطائیں بھی ہمارے سامنے کر دی جائیں گی۔ ہاں رحمت مانگنے سے ہمارے پاپ اور خطائوں کی ضرور بخشش ہو جائے گی تو بس جب آج اس نے اپنی رحمت سے بچالیا ہے تو کیاوہ آئندہ نہ بچائے گا۔"

یہ حیران کن خبر سنی تو فوراً س کے پر ووں کی پھڑ پھڑا ہٹ سنائی دی پھر وہ دم توڑ کر پنجرے میں ہی گریڑا۔ مالک کی جیرت وافسوس کااب ٹھکانہ ہی نہ تھا۔ کف افسوس ملتے ہوئے کچھ دیر بعد کوڑے کے ایک ڈھیرپر لے جاکر مردہ طوطے کو بھینکنے کے لیے پنجرے کو جھاڑاتو طوطا پھرسے اڑااور سامنے ایک سر سبز پیڑ پر جا بیٹے ۔ تب مالک نے اس راز کو سمجھااور وہ خفیہ پیغام جوایک آزاد پر ندے نے اپنے اسیر بھائی کو بتایا کہ آزادی چاہتے ہو توموت کو گلے سے لگا تواور عزت سے جینا چاہتے ہو تو مرناسیکھو۔"

در حقیقت موت سے محبت ہی آزادی کے حصول کی بقائے لیے ایساطریقہ ہے جو جانور تک سمجھتے ہیں۔ آج بھی آزادی اور غلبہ اسلام کے لیے جام شہادت پی کر موت کواپنے گلے لگانے والے شاہین صفت مجاہدین اسلام یوں تود نیا کی نظروں میں اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں لیکن خالق موت وحیات انہیں مردہ کہنے بلکہ مردہ گمان کرنے پر بھی پابندی عائد کرتے ہوئے فرماتاہے۔

"اورالله کی راه میں قتل کیے جانے والوں کو مردہ گمان مت کرو۔ بلکہ وہ زندہ ہیں اپنے رب کے پاس۔"

یمی شہادت کا جام پینے والے اسلام اور مسلمانوں کو کفر کے آئہنی پنجے سے نجات دلاتے رہے ہیں۔ یہی اسلام اور دین کے سپہ سالار ہیں۔" www.pakistanipoint.com

مولانام ثنوی نے ایک بہترین حکایت بیان کی ہے۔اس سلسلے میں۔"

پھر وہ حکایت بیان کرنے لگے کہ۔: ''ایک شخص نے طوطے کو پکڑ کر پنجرے میں بند کرر کھا تھااور ہر روز اسے چوری کھلاتا' اس سے مبیٹھی مبیٹھی باتیں کرتاتھا۔ لیکن قیدی طوطاآ زاد فضائوں میں بلند پر واز سے محرومی کے باعث دل ہی دل میں کڑھتار ہتااور ہر وقت قید تنہائی میں باغ و بہار کو یاد کر کے خون کے آنسور وتا۔ایک باراس کے مالک کو کسی دوسرے ملک کاسفر در پیش آیا گھر کے تمام افراد نے واپسی پر مختلف تحائف وہدیہ کے مطالبے کیے اور اپنی اپنی بیند کا ظہار کیا۔اس نے پنجرے میں بند طوطے سے بھی پوچھا۔ ''میاں مٹھو!تم بھی تو بتائو کہ دوسرے ملک سے تمہاری پیند کی کیا چیز لائوں؟ تمہاری کوئی خواہش ہو تو بتادو؟ "اس نے سوچ کرجواب دیا۔

«دبس میر اا یک کام کر دینا که وہاں تمہیں میر اکوئی بھائی ملے تواسے میر اسلام عرض کر دینا۔ چنانچہ وہ شخص دوسرے ملک پہنچا۔ابناکام نمٹایا۔ایک دن اس نے قریب میں باغ کے ایک درخت پر بیٹھے ایک طوطے کو د يكها تواسه اپنے مياں مٹھو كاسلام پہنچايا۔ طوطے نے اپنے غريب الديار قيدى بھائى كاجو سلام سنا تو فوراً دم توڑ د يااور در خت سے نيچے زمين پر آگرا۔ په د مکيم كروه آدمى حيران و ششدر ره گيااوراسے انتهائى قلق وافسوس ہوا۔جب بیہ شخص واپس لوٹاہر فردا پنی مطلوبہ چیز پاکر نہایت خوش و خرم نظر آرہاتھا۔وہ شخص اپنے طوطے کے پاس گیا۔ پنجرے میں اوہ کی سلاخ پر بیٹے طوطے نے دریافت کیا۔

"حضور! آپ نے میر اسلام میرے بھائی کو پہنچایا کہ نہیں۔"

"میں غازی شاہ کی طرف جار ہی ہوں بی بی!" وہ اپنابیگ اٹھا کر در وازے کی طرف بڑھتے ہوئے بولی۔اس کے اندر گویا پنکھ لگ گئے تھے۔ بی بی جائے نماز سے اٹھ کر اس کی طرف آئیں اور نرمی سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔" "پاگل ہو گئی ہے تو۔ان حالات میں باہر نکلے گی جبکہ بید در ندے سڑکوں پر کھلی فائر نگ کر رہے ہیں۔" "کیا خدا کی طاقت سے تو اپنی طاقت اور اپنے ارادے زیادہ مضبوط شبھنے لگی ہے۔ کیا اوپر بیٹھا ہواوہ اتنا ہے بس

ہے کہ صرف دعاسے وہ کچھ نہ کرسکے گا۔ ہمارااختیاراس وقت اتناہی ہے کہ بیٹھ کران کے لیے خیر وعافیت کی دعاما نگیں۔ وقت اور حالات کے مطابق قدم اٹھانادانش مندی ہے۔ مومنہ!ادھر آکر آرام سے بیٹھو۔غازی شاہ کو بیغام مل گیاہو گا۔ وہ اتنا بے خبر نہیں ہے۔ "ان کے لہجے میں تحکم بھی تھااور خفیف سی سرزنش بھی۔ وہ بے بسی سے تخت پر گرنے کے انداز میں بیٹھ گئ۔

دل میں غم وغصے اور نفرت کاسمندر ٹھا ٹھیں مارر ہاہواور آ دمی کچھ نہ کر سکتا ہو توالیں بے بسی دل کاہی خون کرنے لگتی ہے۔ سلگانے اور جھلسانے لگتی ہے اور وہ بھی حھلس رہی تھی۔ بھارتی مظالم کے خلاف اس کاسینہ غم وغصے سے بھر اکوئی آتش فشال ہور ہاتھا۔

☆...☆...☆

زیدار دوکت پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں:

www.pakistanipoint.com

ابھی ان کی اثرا نگیز تقریر جاری تھی کہ اچانک مسجد میں بھارتی فوجی گھس آئے اور اندھاد ھند فائر نگ کرنے گئے۔ ان میں چار فوجی مولوی خضر محمد کو بے در دی سے گھسیٹتے ہوئے ایک بکتر بند گاڑی میں ڈال کرلے گئے۔

مومنہ ہیپتال سے لوٹی تواس خبر نے اسے جذباتی کر دیا۔اس کے اندر نفرت اور غصے کی آگ بھڑک اٹھی۔

''کہاں جار ہی ہومومنہ!'' بخت بی بی نے اسے جاتے دیکھ کریکڑا۔ ''میں ان درندوں کامنہ نوچ لوں گی۔ان کی ہمت کیسے ہوئی کہ وہ مولوی صاحب کو پکڑ کرلے جائیں۔ کیا

تصور ہے ان کا؟ کس جرم میں پکڑاہے انہیں؟"

" یہاں قصور کب دیکھے جاتے ہیں مسلمانوں کے۔ بیہ تواپنے من موجی ہیں جسے چاہا پکڑ لیا۔ جس کے گھر میں چاہا بل لیا چاہابل پڑے۔ادھر آکر بیٹھوتم۔مولوی جی بہت برامنائیں گے۔" بی بی اسے زبر دستی پکڑ کراندر لے آئیں۔

سر کوں پراحتجاجی مظاہر ہے جاری تھے مگر مومنہ جانتی تھی ان مظاہر وں پر فوج شیلنگ کر ہے گئ کہا ہی سری فائر نگ کر کے انہیں منتشر کر دے گی۔ کتنے اور شہید ہو جائیں گے ' کتنے زخمی ہوں گے۔ ابھی کل ہی سری فائر نگ کر کے علاقے نو شہرہ میں مجاہدین کے کیمپ پر حملہ کر کے تین مجاہدین کو شہید کر دیا گیا تھا اور ایک اور جگہ سات مجاہدین کو شہید ہوا تھا۔ جس کا غم ابھی غازی شاہ کو کم نہ تھا کہ اب مولوی خضر محمہ کو فوجی پکڑ کر لے گئے تھے۔

''کہاں؟ کہاں جائو گیاس وقت؟'' ممانے گھبر اکراس کا چہر ہدیکھا۔

"غازی شاه کی طرف۔"

''کیا بخت بی بی کو خبر ہے؟''

«نہیں۔" وہ نظریں چراگئ۔ جواباً ممااسے سر زنش کرنے والے انداز میں دیکھنے لگیں۔

''بہت خفاہوں گی وہ۔ جانتی ہو وہ کیوں فکر مند ہیں تمہارے لیے؟''

''ہاں جانتی ہوں۔'' اس پل اس کی پلکیں کسی احساس کے تحت جھک گئیں اور رخساروں پر سرخی دوڑ گئی۔

''اس کے باوجود... اس حالت میں تنہیں ذہنی اور جسمانی دونوں طرح آرام کی ضرورت ہے۔اس طرح کی بھاگ دوڑ تمہارے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے اور یادر کھنایہ نقصان بہت بڑا ہوگا۔''

''آپ بالکل فکرنه کریں مما!... کچھ نہیں ہو گامجھے۔آپ کی اور بخت بی بی کی دعائیں جو ساتھ ہیں۔'' وہان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر تسلی آمیز انداز میں د باتے ہوئے بولی اور مسکر اکر ان کے رخسار چوم کر باہر نکل گئی۔

مماکے لبول سے بے اختیار افسر دہ سانس خارج ہوئی۔ مولوی خضر محمد کی گرفتاری ان کے لیے بھی بے حد تشویش کن تھی۔

وه غازی شاه کی طرف پہنچی تو طلحہ احمد اسے دیکھ کرچو نکا۔

www.pakistanipoint.con

تیسرے روز بھی مظاہرے و قاً فو قاً جاری تھے کہ کر فیولگادیا گیا۔ مولوی خضر محمد کی کوئی خبر نہ مل پائی تھی۔ بخت بی بی نے توایک کمرے میں بند ہو کر خداسے لولگالی تھی۔ یوں بھی ان کے دن کا آ دھا حصہ عبادت میں گزرتا تھااور آ دھا گھر کے کام کاج میں۔

عائشہ اور مومنہ کی آئکھوں سے نیندیں اڑی ہوئی تھیں۔

غازی شاہ سے بھی کوئی رابطہ نہ ہو سکا تھا۔ ایسے میں مومنہ کی بے قراری حدسے سواہو گئی تواس نے غازی شاہ کی طرف جانے کا سوچااور بخت بی بی کو بتائے بناعائشہ کوراز دال بناکر چیکے سے گھرسے نکل آئی۔ کرفیو کے باعث سڑکوں پر ہمیت ناک ویرانی محیط تھی۔ بس فوجی گاڑیوں کی گردش نظر آر ہی تھی۔ وہ ان کی ہوس زدہ نظر وں سے نے کر پہلے طارق ہائوس پنچی تاکہ پاپاسے کوئی مشورہ کر سکے۔ ممااسے دیکھ کر پریشان ہو گئیں۔ 'دکیا کروں مما! غازی سے بھی رابطہ نہیں ہورہاہے۔ مولوی صاحب کو گرفتار کرکے لے گئے ہیں جمعہ کی نماز کے بعد سے اور اب تک کوئی خبر نہیں ملی ان کی۔ مجھ سے ان حالات میں ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹے انہیں جاتہ کوئی خبر نہیں ملی ان کی۔ مجھ سے ان حالات میں ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹے انہیں جاتہ ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے۔

"إياكهال بين؟"

''وہ تو ممبئی گئے ہیں۔ کل تک آ جائیں گے۔''

"اچھا... پاپانہیں ہیں۔" وہ مایوس ہو گئی۔ پھر بالوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے سانس بھرتے ہوئے بولی۔"میں اب چلوں گی مما!"

«۶<u>سار</u>»،

" ہاں یہ میرا حکم ہے۔" اس کالہجبہ تحکمانہ تھا۔ مومنہ نے گھائل نظروں سے اسے دیکھا۔

طلحه احمد نے بے ساختہ چېره د بوارکی طرف کر لیااور د بواروں پر آویزاں پوسٹر زکی طرف دانسته متوجه ہو گیا۔

''تم نے سنانہیں مومنہ! میں نے کیا کہاہے؟'' اب کے غازی شاہ کی سر مئی آ تکھوں کے کانچ پر ناراضی بھی رقم ہونے لگی۔وہاس کے چہرے کی سرخی میں تھیلے غصے اور بے لیک لہے پر بری طرح دکھی ہوگئ۔ گویااس یل وہ کوئی بھی رعایت اسے دینے کو تیار نظر نہیں آر ہاتھا۔

اس کی آنکھوں کے گوشے بے اختیار نم ہو گئے۔ وہ جھٹکے سے بلٹی اور دوڑتی ہوئی باہر نکل گئی۔

غازی شاہ لب سجینچ اسے جاتادیکھتار ہا پھرایک قدرے متاسفانہ سانس تھینچ کررخ موڑاتو طلحہ احمد کواپنی طرف ويكصتے بإيا۔

''کیاتم سر جن مومنہ کے ساتھ زیادتی نہیں کر گئے؟'' اس کالہجہ تادیبی تھا۔

دد نہیں' ہر گزنہیں۔میر ایہ روبہ حالات اور وقت کے تقاضے کے مطابق تھا۔'' اس نے سر نفی میں ہلایااور طلحہ احمد کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا۔ مزیدار دوکتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں:

www.pakistanipoint.com

°۶آپ... اس وقت؟"

«کیوں 'کیایہاں آنے کے لیے کوئی وقت مقررہے؟ " وہ جھنجھلا ہٹ سے بھری ہوئی تھی۔

« دنہیں میر امطلب ہے اس وقت حالات بے حد کشیدہ ہیں۔ آپ کو نہیں نکانا چاہئے تھا گھر سے۔ یہ جگہ بھی خطرے سے خالی نہیں ہے اس وقت۔" پھر چپ ہو کر اس نے در وازے کی طرف دیکھا جہاں سے غازی شاہ اندر داخل ہوا تھا۔اس کے چہرے کے نقوش تنے ہوئے تھے۔ان میں ناگواری کے تاثرات بہت واضح تھے۔ مومنہ نے اسے دیکھتے ہی مولوی خضر محمد کی گرفتاری کی اطلاع دینی چاہی مگراس نے ہاتھ اٹھا کراسے

" تتمهار اکیا خیال ہے ، ہم بے خبر ہیں ؟ "

"تو پھر مجھ سے یابی بی سے رابطہ کیوں نہیں کیا۔ ہم کس قدر پریشان تھے اور بی بی..!"

« نہیں بی بی ہر گزیریشان نہیں ہوں گی۔ میں جانتا ہوں۔ " وہ قدرے ناراضی سے اسے ٹوک گیا۔ ''اور تم کس قدر بے و قوف عورت ہو۔ان حالات میں یہاں آگئیں۔طلحہ ٹھیک کہہ رہاہے۔ تمہیں ایسے حالات میں گھرسے نہیں نکانا چاہئے تھا۔"

"حالات... يہاں حالات مسلمانوں كے ليے اچھے ہى كب ہيں؟" وہ كم سن ناراض بيح كى طرح بلبلاكر بولی۔ایک لحظہ غازی شاہ کے بھنچے ہوئے لب مبہم انداز میں واہوئے تاہم دوسرے پل وہ کہجے میں ناراضی کا تاثر سموتے ہوئے بولا۔ '' مگر کمانڈر! ہم یہ جگہ کیسے جھوڑ سکتے ہیں جبکہ کئی ایسے زخمی اس وقت یہاں موجود ہیں جوعلاج کے باوجود ابھی بھاگ دوڑ نہیں کر سکتے۔'' طلحہ احمد کے چہرے پر الجھن اتر آئی۔

''ان تمام رفقاء کو میں پہلے ہی منتقل کر چکاہوں۔'' غازی شاہ بولا تو طلحہ احمد نے چو نک کراسے دیکھا۔ کچھ کہنا چاہاتود وسرے بل لب جھینچ کرایک گہری سانس تھینچی۔

«مگراس بار ' دل چاه رہاہے ان کا مقابلہ کریں غازی! '' طلحہ احمہ کے اندرسے کوئی شوریدہ سی لہر سراٹھانے

"جذباتی مت بنو۔ ابھی ہمیں بہت کچھ کرناہے۔" غازی شاہ نے اسے ٹوک دیا۔ اس کے بھینیچ ہوئے لبوں پر ایک مبهم سی مسکراہٹ ابھری۔ ''ڈومز ڈے تک میں خود کوہر حال میں ان درندوں سے بچاناچا ہتا ہوں۔''

''خدا تنهیں اپنے حفظ وامان میں رکھے تاعمر' صرف ڈومز ڈے تک کیامو قوف!'' طلحہ احمد نے بے اختیار اپنے اس رفیق کے کندھے کو تھام لیا۔ ڈومز ڈے کے ذکر پر اس کی آٹکھوں میں بھی ایک چیک ابھر آئی تھی۔

غازی شاہ نے بے حد عقیدت مندانہ نظروں سے اسے دیکھااور مربیانہ اندزاز میں مسکراتے ہوئے اس کے بال بکھیر دیئے۔

" میں نے اس کے ساتھ بھلائی کی ہے۔اس کا بھی یہاں سے چلے جاناہی بہتر تھااور مجھے یقین ہے۔اس نے بی بی کو بھی اپنے گھرسے نکلنے کا نہیں بتایا ہو گا۔ورنہ وہ اسے ہر گزنہ آنے دیتیں جبکہ میں بھی نہیں چا ہتا کہ اسے كوئى گزند پہنچے۔خاص كراس حالت ميں جب كه وه..." وه پچھ كہتے كہتے يكدم لب دانتوں ميں دباكر چپ ہو گیا۔اس کے چہرے پرایک خوبصور ت رنگ آگر گزر گیا۔وہ محض طلحہ احمد کا کندھا تھپک کررہ گیا۔

طلحہ احمداس کے چہرے پر بھیلنے والے اس رنگ کو محسوس کیے بنانہ رہ سکا۔ بہر حال وہ کم سن یانادان نہیں تھا کہ خوشی کے وہ ربگ نہ پہچان لیتا جو غازی شاہ کو یقیناایک قلیل مدت کے بعد ملنے والی تھی اور جس کی جھلملا ہٹ کا عکس ابھی ہے اس کی آئکھوں میں اتر آیا تھا۔

«مولوی جی کے بارے میں ہمیں بالکل ٹھیک اطلاع ملی تھی طلحہ!" غازی شاہ کمرے میں پھیلی اس فضا کو کاٹتے ہوئے قدرے سنجید گی اور رنجید گی کے مشتر کہ احساس کے ساتھ بولا۔

" ہاں سلطان کی اطلاع کبھی غلط نہیں ہوتی۔" طلحہ احمد نے تائیدی انداز میں سر ہلایا۔

"جانتے ہو سلطان نے ایک اور اطلاع بھی دی ہے۔ بے شک ' شک ظاہر کیا ہے مگر اس کا شک بھی یقینی ہی

«کیسی اطلاع...؟" اس نے چونک کرغازی شاہ کے پتھریلے چہرے کی طرف دیکھا۔

«تم نے اسے بتایا کہ مولوی جی۔"

"اسے پہلے ہی خبر تھی۔" وہ بیس کانل کھول کر منہ پر پانی کے چھپاکے مارتے ہوئے سلگ کر بولی۔

" الله بي بي كهه ربى تقيل كه اسے خبر مهو چكى مهو گی۔وه اتنابے خبر نہيں ہے۔"

''ہاں بس ایک میں ہی بے خبر ہوں۔'' ایک افسر دہ سانس اس کے سینے کی تنہ سے آزاد ہو ئی۔ عائشہ نے چونک کراسے دیکھا۔ تب اسے اس کی متورم آئکھیں نظر آئیں۔

''تم رور ہی ہو۔ کیا ہواغازی شاہ سے ملا قات نہیں ہوئی یا...؟'' اس کادل کخطہ بھر میں ہزار وسوسوں میں گھر گیا۔

"مومی! کیاہوا؟ بتائو ناپلیز! تم رو کیوں رہی تھیں؟ مولوی جی توخیریت سے ہیں ناپلیز مومنہ!"

جواباً وہ بیڈ پر بیٹھ کر دونوں ہاتھوں میں چہرہ ڈھانپ کر روپڑی۔''عائشہ!اس نے مجھے ڈانٹ دیااور وہاں سے چواباً وہ بیٹے کر دونوں ہات سننے کارودار نہیں تھا۔'' وہ روتے ہوئے اسے بتانے لگی۔

عائشہ کی رگوں میں تھہر کردوڑنے والاخون گویارواں ہو گیا۔اسے بے ساختہ ہنسی آگئ تاہم اس کی افسردگی اور دل گرفتنگی کو محسوس کرتے ہوئے اس ہنسی کواس نے ہو نٹوں کے در میان ہی د بالیا۔

www.pakistanipoint.con

"خدانے چاہاتو ہم اپنے خون کے آخری قطرے اور آخری سانس تک جہاد کرتے رہیں گے میرے رفیق! مگر یہ میری شدید تمناہے دعاہے کہ خدا مجھے اس آپریش تک ضرور زندگی عطا کرے۔"

" کچھ دن پہلے مولوی جی مجھ سے کہہ رہے تھے۔ غازی! میں نے ایک خواب دیکھا ہے کہ کشتواڑ ملٹری امیو نیشن ڈپو سے شعلے بلند ہور ہے ہیں۔ وہ آگ اگل رہا ہے اور بھارتی سر کاربد حواسی کے عالم میں ادھر ادھر سر پیٹر نہی ہے۔ وہ ساراد ھاکہ خیز مواد جو بے گناہ کشمیریوں پر استعال ہورہا ہے وہ جل کر بھسم ہورہا ہے۔"
میں نے کہا۔" مولوی جی ایساضر ور ہوگا۔ یہ شعلے ضر ور بلند ہوں گے۔ یہ خواب ضر ور سچا ہوگا۔" اس کی آواز میں کھنگ شامل ہوگئ جیسے وہ تصور ہی تصور میں امیو نیشن ڈپو سے شعلے بلند ہوتے دیکھ رہا ہو۔

''انشاءاللدابیاضر ور ہوگا۔'' طلحہ احمد کے بھی دل کی گہر ائیوں سے صدابلند ہوئی اور فضامیں عزم کے رنگ بھیرگئی۔

☆...☆...☆

مومنہ گھر پہنچی توعائشہ باور چی خانے سے نکل کراس کے پیچھیے چلی آئی۔

''کہاں چلی گی تھیں تم؟ میں نے بی بی کو بھی نہیں بتایا کہ تم باہر گئی ہو' کب سے میر ادل ببیٹا جار ہاتھا۔ زہر ہ آنٹی نے فون کیا تو مجھے پتا چلاتم طارق ہائوس سے بھی چلی گئی ہو۔'' ' د نہیں عاشی! بھوک بالکل نہیں ہے۔'' وہ نرمی سے اس کی گرفت سے ہاتھ نکال کر کھڑ کی کے پر دے کھو لنے لگی۔ کھولنے لگی۔ پھر گہری سانس تھینچ کر صحن میں پھیلی نامانو س اداسی کو محسوس کرنے لگی۔

مولوی خصر محد کے بنایہ جھوٹاسا مہکتاروش گھریکلخت یوں بے رونق ہو گیا تھا جیسے آسان بناچاند ستاروں کے۔

"ہاں بھوک توآج مجھے بھی نہیں ہے۔ بخت بی بی نے بھی نہیں کھایامومنہ! مولوی جی کووہ لوگ کوئی گزند تو نہیں پہچائیں گے نا۔" عائشہ آزردگی سے کہتی اس کے ساتھ کھڑکی سے لگ کر کھڑی ہو گئی۔

''بی بی کہہ رہی تھیں اس سے پہلے بھی کئی بار مولوی جی کو پکڑ کر لے گئے تھے۔ پھر چھوڑد یا تھا۔وہ اپنے طور پر ان کی اہانت کرتے ہیں۔''

''خداکے فدائی کے لیے بیاہانت نہیں ہے۔ بیہ تواس کی خوشنودی حاصل کرنے کے راستے کی معمولی تکالیف بیں۔ مگر بیہ عاقبت نااندیشن کافر نہیں سمجھ سکیں گے۔'' مومنہ ملکے سے مسکرائی پھر کھڑکی بند کرتے ہوئے بولی۔ بولی۔

"بي بي إكهال بين؟"

دو كمرے ميں ہيں اپنے۔" عائشہ نے افسر دہ سی سانس تھنچتے ہوئے جواب دیا۔

www.pakistanipoint.con

" پاگل! تم نے توڈراہی دیا تھا۔ خیراس نے ایسا کوئی غلط بھی نہیں کیا تمہارے ساتھ؟"

''کیا... اس نے غلط نہیں کیا؟'' اس نے تڑپ کر سراٹھایا۔

دوتم بھی اس کی ہی سائیڈ لے رہی ہو۔ کیاوہ طلحہ احمد کم ہے کہ تم بھی...''

عائشہ کواس وقت وہ ایک ذمے دار سر جن نہیں بلکہ ایک کم سن ناراض اور رو تھی ہوئی بچی محسوس ہوئی جس سے اس کا پسندیدہ کھلونا چھین لیا گیا ہواور ڈانٹ ڈپٹ کر بٹھادیا گیا ہو۔

"وہ تمہاراسب سے بڑا خیر خواہ ہے۔ ظاہر ہے کچھ سوچ سمجھ کرہی تمہیں وہاں سے بھگا یاہو گانا؟"

د. مگرایسی بھی کیا ہے رخی۔'' وہ سڑ سڑ ناک بو نچھنے لگی۔

"ہاں کہ سلام تک نہ پہنچ۔" عائشہ محظوظ ہو کر کھلکھلائی اور اس کا سر او نچاکر کے اس کے چہرے پر بکھرے بالوں کو سہلاتے ہوئے بولی۔

"اسے کم از کم تمہیں آئکھوں کے راستے دل میں اتار ناتو چاہئے تھا۔ پلکوں پر بٹھانا چاہیے تھا۔ تمہاری سیوا کرنی چا چاہئے تھی۔ آخر کو تم ایسے خطر ناک حالات میں دل ہتھیلی پرلے کر نکلی تھیں کہ پریتم کے قدموں میں جاکر ڈال دوگی مگر ہائے' اس نے ذرا بھی توکر بانہ کی۔ بڑاد شٹ نکلا۔''

"عائشه كى بچى!" اس نے جھينپ كراسے كشن اٹھاكردے مارا۔ عائشہ نے اس كاہاتھ نرمی سے تھام ليا۔

''چلوآ ئو کھانا کھالو۔ بی بی کو خبر ہو گئ کہ محتر مہ کوئی معرکہ سر کرکے آئی ہیں تو تمہاری خیر نہیں۔''

کو د مکھے دیکھے کر جیران رہ جاتی اور سوچتی کہ اسے بھی مسلمان کشمیری عورت کی طرح یقین اور تو کل کی ایسی ہی

دولت مل جائے جس کے سامنے دنیا کی ساری نعمتیں ہیے ہیں۔

دوآپ ہمیں کوئی گیت سنایئے نابی بی! یادہے آپ بچپین میں مجھے اور غازی کو ہمیشہ لوری دے کر سلایا کرتی تھیں؟" مومنہ اپنے آنسو حلق میں اتار کر دھیرے سے بولی اور ان کی گود میں سر ڈال دیا۔

'' يگلى! اب تو بچى تونهيں رہى۔'' بى بى ہولے سے ہنس پڑیں پھر عائشہ كى طرف ديكھااور بوليں۔'' يہاں آئو عائشہ! اد هر ميرے پاس آكر بيھو۔"

وہ اٹھ کران کے نزدیک آئی توانہوں نے اپنے دائیں طرف اسے بٹھالیااوراس کی کمرکے گرد باز وحمائل کر کے اسے خودسے قریب کرلیا۔

" ہاں آج ایک عرصے بعد میر ابھی دل چاہر ہاہے کوئی گیت سنائوں۔" ان کی آ واز بے حدد ھیمی تھی جیسے وہ اپنے آپ سے ہی مخاطب ہوں۔

° تو پھر سنایئے نا؟'' عائشہ بولی۔

بخت بی بی بچھ دیر کے لیے جیسے کہیں کھوسی گئیں۔ان کی نگاہیں دیوار پر مر کوز ہو گئیں جیسے وہ وہاں کسی کو کھوج رہی ہوں۔ تلاش رہی ہوں۔ان کاسفید چہرہ مدھم روشنی میں ایسانورانی محسوس ہور ہاتھا جیسے چاند کے گرد مدهم مدهم سفید ساسحرانگیزاجالا' جوآنکھ کے راستے دل میں اتر تا چلاجائے۔

'' پتاہے عاشی! جب میں اور غازی حجو ٹے تھے توبی بی ہمیں بہت پیاری بیاری نظمیں اور گیت سنایا کرتی تھیں۔ان کی آواز بہت بیاری ہے۔ ہمیں سنتے سنتے نیند آجاتی۔ میٹھی پر سکون نیند۔ آکو آج بھی ہم ان سے گیت سنتے ہیں۔" وہ عائشہ کے ساتھ بخت بی بی کے کمرے میں چلی آئی۔

بی بی قرآن شریف جزدان میں لپیٹ رہی تھیں۔ان دونوں کوآتے دیکھ کر ہمیشہ کی طرح ان کے لبوں پر میٹھی مسکراہٹ ابھر آئی۔

"سوئی نہیں ہوتم دونوں ابھی تک۔" ان کالہجہ معمول کے مطابق تھا مگر آئکھوں کے گوشوں پرنمی پھیلی ہوئی تھی جو دور ہی ہے چیکتی د کھائی دے رہی تھی۔

''نیند نہیں آر ہی ہے بی بی!'' مومنہ نے ان کے کندھے سے سر ٹکالیا۔

دوکیوں؟ نیند کیوں نہیں آر ہی ہے؟ غازی یاد آرہاہے؟ یہاں۔ وہ بھی تو کئی دنوں سے نہیں آسکاہے۔" انہوں نے اس کے بال بکھراتے ہوئے اسے چھیڑا۔ مومنہ نے دکھ کے شدیداحساس سے سراٹھاکران کی

«ننه ' نه مومنه! ایک لفظ نه کهنا\_ ایک آنسونه بهانا\_ خداسے جب جنت کا سود اکر لیاہے تو پھر روناکیسا\_ د کھ كيها؟جودرج وہال مليں گے 'ان كے سامنے توبيرسب ہيچ ہے۔ '' انہوں نے اس كے كانيتے ہو نٹوں

پرہاتھ رکھ دیا۔ان کے لہجے میں میٹھی میٹھی سرزنش تھی۔

°, کس دشت بلاخیز میں ڈالا گیا تجھ کو

مسجد بھی وہاں ہے توبلا بانگ اذاں ہے

دی ہے تجھے کس گنبر بے در کی اسیری

جس کی نہ صداہے نہ کہیں اس کا نشاں ہے

کوئی توبتائے کہ پریشاں ہے میرادل

اک کشکش جبرہے ہے بس میری جال ہے

زہرہ سے کہو! پوچھے عطار دسے کہ وہماہ

کیا مشتری کے غم زدہ غازوں میں نہاں ہے

ہاتف کی نداآئی' بس اب آگے نہ بڑھ اور

مانگ اس سے کہ جوذات ہمہ دم ہمہ واں ہے

بے تاب نہ ہوا تنا توبس اس پیہ نظرر کھ

جو حافظ ودانائے ہمہ کون و مکاں ہے

زیدار دوکتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں:

www.pakistanipoint.com

عائشہ کی نظریںان کے مہربان چہرے پر جم گئیں۔ چند کھے تو قف کے بعد بخت بی بی کی مدھم آواز ابھرنے لگی۔

''سینہ تیراقرآل کے جواہر کاخزینہ

اور نطق تیرادین کی شوکت کانشاں ہے

ہر بندئہ مومن ہے تیرامنتظر دید

فرقت میں تیری میرا قلم محوفغال ہے

ہر آنکھ تیری راہ میں مضطر' بے خواب

ہر قلب سسکتاہوافریاد کناں ہے

کس قاف کے کہسار میں محصور ہواتو

کس دیو کے پنجے میں مقید تیری جاں ہے''

عائشہ کولگا گویا کوئی میٹھا میٹھادریاد ھیرے دھیرے دواں ہوجو سنگلاخ چٹانوں اور ڈھلانوں کی مٹی کوسیر اب کرتاجارہا ہو مگر

خوداس دریا کے اپنے وجود کے اندر کوئی جوار بھاٹا ہو جوامڈ تاجار ہا ہو۔

"دبس دنیامیں ہرایک شخص امید فردا کے دل خوش کن تصورات میں مگن ہے اور چاہتا ہے کہ آنے والادن اس کے حق میں اچھے سے اچھا ہو۔ وقت گزرنے اور عمر کم ہونے کا اسے مطلق خیال نہیں ہے۔

ایک مرتبہ امیر مہدی نے ایک نیا محل تعمیر کروایا۔ خلیفہ نے فرمایا۔ ''کسی شخص کواس محل کے نظارے سے منع نہ کیا جائے۔ ناظرین یا تودوست ہوں گے یادشمن۔ اگردوست ہیں توخوش وخرم ہوں گے اور ہمیں دوستوں کی خوش دلی مطلوب ہے اورا گردشمن ہیں تورنج اٹھائیں گے دل گرفتہ ہوں گے۔ ہرشخص کی یہی مراد ہوتی ہے کہ دشمن کورنج پہنچے نیزوہ کوئی عیب ڈھونڈیں اور کوئی خلل کی بات بتائیں تواس خلل کا تدارک کیا جا سکے اور نقص کودور کردیا جائے۔

ایک فقیرنے کہا۔ ''اس محل میں دو نقص ہیں۔ایک بیہ کہ آپ اس میں ہمیشہ نہ رہیں گے۔دوسرایہ کہ بیہ محل ہمیشہ نہ رہی گ محل ہمیشہ نہ رہے گا۔ خلیفہ اس کلام سے اس قدر متاثر ہوا کہ وہ محل غربااور فقراکے لیے وقف کردیا۔''

ا چانک ان کی آواز مد هم ہو گئی۔اس میں بے پناہ نقابت سمٹ آئی۔وہ چپ ہو گئیں جیسے کوئی تھ کاہار امسافر کہیں رک کرپیاس سے خشک حلق کو مسوس رہا ہو۔ www.pakistanipoint.con

گیت ختم کر کے انہوں نے ان دونوں کے سروں کو شفقت سے چوما۔ ان کی آنکھوں کے گوشوں میں موجود نمی کچھ بڑھی مگر لبوں پر ہنوز زندہ مسکر اہٹ تھی۔

'' مجھے بھی ایساہی یقین لادیں بی بی بی ایساہی سکون۔'' عائشہ سے رہانہ گیا۔ اس کے لہجے میں تڑپ مجلنے گی۔ ایک اضطراب ہلکورے لینے لگا۔

''یہ یقین اس واحد لا شریک کے حضور جھک جانے اور اپنے تمام معاملات اس کے سپر دکر دینے سے حاصل ہوتا ہے پگی ! جب خداپر اعتقاد ہواور موت ہر وقت یادر ہے تو دنیا کی مصیبتیں ہر داشت کر ناآسان لگنے لگتا ہے۔ در اصل جو دنیا کی حقیقت سے واقف ہو جاتے ہیں اور دنیا کوماد کی نظر سے نہیں دیکھتے بلکہ اس کی تہ میں ہوست ہو کر اصلی ہستی تک چہنچے ہیں اور اس کے خواہش مند ہو جاتے ہیں۔ اس کے سواان کے نزدیک سب پوست ہو کر اصلی ہستی تک چہنچے ہیں اور اس کے خواہش مند ہو جاتے ہیں ۔ اس کے سواان کے نزدیک سب کچھ نیچ اور بے سود ہے۔ جب وہ اس سے واقف ہو جاتے ہیں کہ اصل غم قلیل ہیں اور مسر تیں ان سے بھی قلیل ہیں اور مسر تیں ان سے بھی کہا گیا تر توبس ان مسر توں کو قلیل جان کر ان سے بے نیاز ہو جاتے ہیں اور غم وآلام کامر دانہ وار مقابلہ کرنے کے لیے دل و جان سے آمادہ رہے ہیں۔ غم کو اپنی ہستی کا ایسا ہی جزولانیفک خیال کرتے ہیں جیسا کہ مسر سے کے لیے دل و جان سے آمادہ رہے ہیں و ماطر کو نقصان نہیں پہنچاتے۔'' انہوں نے عاکشہ کا چہرہ اوپر اٹھا یا جو آنسو کو ل سے نم قا۔ پھر اس کے چہرے پر پھیلی بالوں کی لٹوں کوہٹاتے ہوئے بولیں۔

''دونیا کی حقیقت کچھ نہیں ہے میری بچیو! یہ محض ایک بل ہے دارعاقبت کا... صاحب تمیزاس بل پرخانہ تعمیر نہیں کرتے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ۔' کیاتم نہیں دیکھتے کہ اہل دنیا کو صبح و شام مختلف حالتیں بدلتی رہتی مزیدار دوکتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں:

www.pakistanipoint.com



صبح جہاں مولوی خضر محمد کی اچانک واپسی مسرت انگیز تھی وہاں بخت بی بی کا خاموشی سے اس دار فانی سے کوچ کر جانے کا صد مہ جاں گسل ثابت ہوا۔ رات کے جانے کس پہر وہ زندگی سے منہ موڑ گئیں۔

اسی صبح غازی شاہ کا خط بھی مومنہ کے نام آیاجواس نے اپنے کسی رفیق کے ہاتھ بھیجاتھا۔

''پیاری مومنه!

تمہارے جذبے سر آنکھوں پر مگر بہت سی الیمی وجوہات تھیں جو میں اس وقت تم سے بیان نہیں کر سکتا تھااور تمہیں وہاں سے چلے جانے کا حکم دے دیا۔ تمہارے جاتے ہی حالات بہت خراب ہو گئے

تضے اور ہمیں بہت جلدی میں وہ جگہ جھوڑ ناپڑی تھی۔ جس کی اطلاع ہمیں پہلے ہی مل چکی تھی۔ ہماری ان جگہوں پر اب بھارتی فوج کا قبضہ ہو گیا ہے۔

جان غازی!

ہمارے ارد گرد زندگی تنلی اور پھول کی طرح نہیں تھلتی بلکہ جلتے شعلوں کی طرح رقصاں دکھائی دیتی ہے۔
ایسے میں فطری نقاضے تبھی کبھاریس ویشت ڈالنے پڑتے ہیں۔ جذبوں کی لوینچے کر کے احساسات کو مارناپڑتا
ہے۔ مجھے معلوم ہے تمہیں میرے رویے سے تکلیف پہنچی ہوگی مگراس کے باوجو دیہ یقین ہے کہ تم مجھ سے

www.pakistanipoint.com

مومنہ نے انہیں جلدی سے بستر پر لٹادیا۔ عائشہ نے پانی بھر کر دیا۔ پانی کے دوگھونٹ بھر کر انہوں نے گلاس واپس کر دیا۔ پھران دونوں کے چہرے پیار بھری نظروں سے تکتے ہوئے بولیں۔

''میری با تین تم لوگوں کی سمجھ میں آر ہی ہیں۔ ہاں' ذرامشکل ہیں مگر آجائیں گی۔ایک دن ضرور آجائیں گی۔ایساہی یقین حاصل ہو جائے گا... بلکہ...''

''آپ سوجائیں بہت تھک گئی ہیں۔'' مومنہ نے جھک کران کا سر سہلایا۔

''ہاں شاید میں بہت تھک گئ ہوں۔'' انہوں نے اس کانر م ملائم ہاتھ اپنے بوڑھے نحیف ہاتھوں میں تھام کر اپنے لبوں تک لے جاکر چوم لیا۔ نقابت سے ان کی آئکھیں بند ہور ہی تھیں۔

''میرادل چاہرہاہے میں تم دونوں سے بہت ہی باتیں کروں' بہت ہی۔ اپنی' مولوی جی کی' تمہارے اور غازی کے بچین کی۔ ماضی کی' آنے والے دنوں کی' تشمیر کی آزادی کی' اس کے حسن اور د لکشی کی۔'' وہ بہ مشکل آئکھیں کھول کران دونوں کو تکنے لگیں پھر مدھم آواز میں بولیں۔

"جانواب تم دونوں بھی جاکر سوجائو۔ مجھے بھی نیند آرہی ہے۔" انہوں نے تکیے کے نیچے سے تسبیح نکال لی۔ پھرانگلیوں سے ملکے ملکے دانے گراتے ہوئے آئکھیں بند کرلیں۔

وہ دونوں ہے آواز کمرے سے باہر نکل گئیں۔

ایک بالکل نئی جگہ پر ہیں اور عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر میرے تمام رفقا آگ کے گرد بیٹھے خوش گپیوں میں مصروف ہیں۔ جبکہ میں ان تمام رفیقوں سے ہٹ کرایک بوڑھے برگد کے مہر بان تنے سے ٹیک لگائے شہبیں خط لکھ رہاہوں اور میر ایہ شریر رفیق طلحہ مجھے گاہے بگاہے شرارتی نظروں سے دیکھ رہاہے۔اس کے خیال میں ' میں اس وقت صرف تمہیں خط ہی نہیں لکھ رہا ہوں تم سے براہ راست مخاطب ہوں۔ہاں مومی! تبھی تبھی تصورا تناہی جاندار ہو جاتاہے اور مجھے کچھ ایساہی لگ رہاہے کہ تم میرے سامنے بیٹھی ہو' سیج توبیہ کہ جدائی میں تمہار اوجو دمجھے اور زیادہ روشن د کھائی دینے لگتاہے۔

میری پیاری رفیق حیات! مجھے فخرہے تم پر کہ تم ایک خیر خواہ اور دست راست بیوی ہی نہیں ایک سعادت مند بہو بھی ہو۔ بی بی کی فرما نبر داری کرتی رہو۔ وہ تہہیں ہر طرح سے صحت منداور خوش باش دیکھناچا ہتی ہیں۔ تمہیں ان کی ہر بات اور ہر مشورے پر عمل کرناہے۔ میں بہت جلد ملنے کی کوشش کروں گا۔ ابھی تو میر اآناممکن نہیں ہے۔ ہم ایک آپریشن کی تیاری میں مصروف ہیں جس کی تفصیل میں ملا قات پربتائوں گا۔ اب خط بند کررہا ہوں تاکہ تمہارے مہلتے تصورسے باہر آسکوں۔ بی بی کو بہت بہت پیار کہنا۔

والسلام\_

ان کی دعائوں کا متمنی

غازىشاه

خفاہونے کے باوجود خفانہ ہو گی اور نہ ہی ہیہ بات بی بی کو بتائی ہو گی۔ یہ یقین تمہاری محبت نے ہی میرے اندر بیداکیاہے۔

مولوی صاحب کی رہائی پر میں تمہیں مبار کباد دیتا ہوں۔خداان کاسابیہ ہمیشہ ہمارے سروں پر سلامت رکھے۔

ا پناخیال رکھنامومی! میں بہت جلد تم سے اور بی بی سے ملنے آئوں گا مگر اس وقت میں اور میرے رفیق خصوصاً طلحہ احمد بھارتی آرمی کی ہٹ لسٹ پر ہیں۔ان کی نظریں ہم پر جمی ہیں۔چندون کشاکش سے گزریں گے۔ مولوی جی کو گرفتار کرنے کا مقصد بھی ہم دونوں کو منظر پر لاناہی تھا۔ میں مزید چند ہفتے منظر عام پر نہیں آ سکوں گا۔تم میرے لیے اور تمام مجاہدین بھائیوں کے لیے دعاکرتی رہنا۔ہاں مومی! طلحہ احمد نے ڈاکٹر عائشہ کے نام سلام بھیجاہے۔ بیہ سلام تمہارے پاس امانت ہے اسے ضرور پہنچادینا۔

کچھ جذبے چھپے رہتے ہیں۔ تبھی وہ عار ضی طور پر تبھی عمر بھر۔ان نازک کو نیلوں کے مانند۔جو پہاڑوں کے کناروں پر چشمے کے اطراف اگتے اور سیر ابی حاصل کرتے رہتے ہیں۔ طلحہ احمد کومیں نے کریداتو پہتہ چلا یہ بظاہر اڑیل' کم گواور بے پروا' بے گانہ سانظر آنے والالڑ کا توبڑے چیکے چیکے عائشہ کی محبت کے احساس سے سیر ابی حاصل کررہاہے۔ ہے نا پاگل!۔

ہاں سب مجھ جیسے تو نہیں ہوتے ناتمام تر جرات سے ہاتھ تھام کراستحقاق جمالینے والے۔جان غازی! دل چاہ رہاہے اس وقت اور بھی تم سے شر ارت کروں۔ کوئی مہکتے جملے لکھوں مگر حالات اجازت نہیں دے رہے ہیں کہ بیہ سراسر خود غرضی ہو گی کہ ارد گردہے کٹ کرا پنی ذات تک محد ود ہو جائوں۔اس وقت ہم سب

توجداایسے موسموں میں ہوا

جب در ختوں کے ہاتھ خالی ہیں

آئینے جس کو ڈھونڈتے تھے خود

اییابے مثل عکس گر تھاوہ

سارے کانٹے سمیٹ لیتا تھا

ابیاانمول ہم سفر تھاوہ

اپنے دل میں سنجال کراس کو

آج ہاتھوں سے کھور ہے ہیں اسے

ہجکیاں بندھ گئی ہیں لفظوں کی

آئینہ خانے رور ہے ہیں اسے

اس کو کس روشنی میں د فنائیں

اس کو کس خواب کابدن ہم دیں

وه جوخو شبومیں ڈھل گیا یار و

خطے الفاظ مومنہ کی آئکھوں کے حیکتے پانیوں میں چکر کھانے لگے۔اس نے اس کاغذ پر چہرہ رکھ کر شدت كرب سے آئكھيں ميج ليں۔وہ اپنے اس مجاہد' وفاشعار' پيارے رفيق حيات كوكيسے بتاتى كه بخت بى بى اب ان کے در میان نہیں رہیں۔وہ دعائوں کی ٹھنڈی چھا یاان کے سروں سے اٹھ گئی ہے۔

مولوی جی کی واپسی کی خوشی اور بخت بی بی کی جدائی کا غم آپس میں گلے مل رہے ہیں۔

وہ خط ہو حجل ہاتھوں سے تہ کرنے لگی۔ بیہ کیسی خوشی تھی کہ آنسوئوں کی برسات میں منائی جارہی تھی۔

'میرے رفیق! تمہارے الفاظ میرے دل کو چیر رہے ہیں۔ تم بے خبر ہو بی بی کی موت سے۔ یہ د کھ مجھے کاٹ رہاہے۔مولوی جی بھی تمہیں یہ خبر دینے سے معذور ہیں۔جس طرح بھارتی درندے تمہاری بوسو نگھتے پھر رہے ہیں۔ایسے میں تمہارار و پوش رہنا بہتر ہے۔ 'اس نے جیسے تصور میں غازی شاہ کو مخاطب کیا۔

خطاس نے کسی قیمتی متاع کی طرح سنجال کرر کھ دیا۔ بیراس کے محبوب کااس کے لیے زندگی میں پہلانامہ شوق تھا۔ جس میں کچھ نہ لکھنے کے باوجود بہت کچھ لکھ دیا تھا۔ کوئی اور وقت ہو تاتووہ اس خطیر نثار ہو جاتی۔ اس کے ہر لفظ کو کئی کئی بار پڑھتی اور گھنٹوں اس کے سحر میں حکڑی مسر ور ہوتی رہتی مگر اب بیہ احساس روح کو کانٹے کی طرح اد هیڑرہاتھا کہ بخت بی بی کی دعائوں کاطالب' ان کی ذراسی بیاری پررات رات بھران کے سر ہانے بیٹھنے والابیٹا' ان کی موت سے بے خبر تھا۔

☆...☆...☆

تجھ کو کس پھول کا گفن ہم دیں

مولوی خضر محمد کے لیے بیہ صدمہ کم نہ تھا۔ پینتیس سالہ رفاقت کی ڈور آن واحد میں ٹوٹ گئی تھی۔ رفیق حیات بھی ایسی قدم پر حوصلہ بڑھانے والی جس کی موجود گی بر کتوں اور مسر توں کا باعث رہی اور اب عدم موجود گی سے ماحول پر ظلمت اور بے بر کتی ٹیکتی محسوس ہونے لگی تھی۔جوایسے شجر سایہ دار کے مانند تھی جس کی چھائوں میں آنے والے کو تبھی د ھوپ کااحساس نہ ہوا تھا۔اب آن واحد میں د ھوپ نے ڈیر سے

بر می صبر آزماساعتیں تھیں۔مومنہ کو تو بار ہاا پناضبط ٹوٹنا محسوس ہوا۔وہ روناچا ہتی مگر آنسو بلکوں پر تھھر کررہ جاتے۔ بی بی کی نصیحتیں یاد آنے لگتیں، مولوی خضر محمد کی باتیں اسے تھیکنے لگتیں۔

'' یہ غم وخوشی اور نکالیف زندگی کی اصل غایت نہیں۔اس کا منشاو مقصود توبیہ ہے کہ ہم ہمیشہ سر گرم عمل رہیں۔ ہم سب کوایک دن یہاں سے چلے جانا ہے بس! اہمیت اس بات کی نہیں ہے کہ کوئی کتنی دیر زندہ رہا' اہمیت اس بات کی ہے کہ کس طرح زندہ رہا۔ تم ایک مجاہد کی بیوی ہو۔ شہبیں توعام عورت سے کہیں زیادہ مضبوط' دلیراورصابر ہوناچاہئے۔ شہبیں بہت کچھا بھی دیکھناہے۔ بہت کچھ کرناہے۔ زندگی کے نئے رنگ دیکھنااور پر کھناہے۔ یہاں کے حالات سے لمحہ لمحہ گزر ناہے۔مغموم سوچیں ہمیشہ مغموم اور کمزورر کھتی ہیں۔ ہماری صلاحیتوں کوزنگ لگا کرانہیں ناکارہ بنادیتی ہیں۔یقین کمزور ہونے لگتاہے۔"

اس نے سراٹھایاتومولوی خضر محمد کے پریقین چہرہے پر نرم مسکراہٹ کی چاندنی بکھری ہوئی تھی جو گھپ اند ھیرے میں روشنی کے مانند د کھائی دے رہی تھی۔ایسی روشنی جوراستہ سجھاتی ہے جواباًوہ بھی مسکرانے

انجھی کچھ دیر پہلے ایسالگ رہاتھا گویادل ورماغ کے سبھی راستے بند ہوئے جارہے ہیں۔بس خانہ دل میں غم زدہ ہوائیں سر سراتی محسوس ہور ہی تھیں۔شایدیہ پاس کی آخری اسٹیج تھی مگر یکا یک اس کے بجھتے دل پر مولوی جی کے الفاظ نے کوئی پھونک سی مار کر شعلہ ساجلادیا تھا۔ سوئے ہوئے احساسات بیدار ہونے لگے۔ نئی امنگ اور توانائی روح میں اترتی محسوس ہونے گگی۔

''جب سروں سے چھائوں اٹھ جاتی ہے تود ھوپ کا حساس تو ہونے ہی لگتاہے مگر جانتی ہو' پودوں کی طرح انسان کے لیے بھی بیر دھوپ اتنی ہی ضروری ہے۔

تم دیکھوایک بودامسلسل ایک ہی آب وہوامیں رہے توپر وان نہیں چڑھ سکتا۔اسے صرف سایہ ملتارہے تواس کی جڑیں اندر ہی اندر گلنے سڑنے لگتی ہیں مگر جب ان پر دھوپ لگتی ہے توجڑوں میں زندگی دوڑ جاتی ہے۔ بودے میں شادابی اور سیر ابی آنے لگتی ہے۔ توجتنی ضرورت سائے کی ہے' اتنی ہی دھوپ کی۔ بید دھوپ چھائوں توانسان کی پرورش کرتے ہیں۔اس کی صلاحیتوں کو ابھارتے ہیں۔" اس نے ایک گہری سانس

"مجھے سے اس نے خط میں کسی آپریشن کاذ کر کیا تھا۔ مگر تفصیل نہیں بتائی۔"

''ہوں۔'' مولوی خضر محمد فقط ہنکارا بھر کررہ گئے۔مومنہ نے پچھ کہناچاہا پھرارادہ ترک کردیا۔مولوی خضر محمد اس موضوع پر شاید کوئی بات نہیں کرناچاہ رہے تھے پھراٹھ کراندر چلے گئے جبکہ وہ وہیں صحن میں کیاری کے پاس بیٹھی رہی۔

اسے غازی شاہ کا انتظار شدت سے ہونے لگا۔ تاکہ وہ اس آپریشن کی تفصیل معلوم کر سکے اور خود بھی اس میں عملی طور پر شامل ہو سکے۔

" سیج ہے اہمیت اس بات کی نہیں کہ کوئی کتنی دیر زندہ رہا۔ اہمیت اس کی ہے کہ کس طرح زندہ رہا۔ " اس کے اندرایک نیاجذبہ کروٹ لے رہاتھا۔ ایک پرعزم سوچ جنم لے رہی تھی۔

☆...☆...☆

اس روزوہ عائشہ کے ساتھ ہسپتال جانے کو نکلی کہ اسے یاد آیا کہ غازی شاہ نے اسے اپنے خط میں ایک امانت بھیجی تھی جواسے عائشہ کو دینا تھی۔ مزیداردوکت پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں:

www.pakistanipoint.com

" ہاں مولوی صاحب! مجھے بھی ایساہی لگنے لگاہے کہ میں ایک عرصے سے کسی شیر خوار بچے کی طرح بی بی ک نرم آغوش میں محوخواب تھی۔اب یکاخت ان کی گود چھن گئی توبڑی ہو گئی ہوں۔اپنے بیروں پر چلنے لگی ہوں۔" وہ پر عزم انداز میں مسکرانے لگی۔

"بال" میں غازی شاہ کی بیوی کوابیا ہی باہمت اور باحو صلہ دیکھنا چاہتا ہوں۔" مولوی خصر محمد اس کا سرتھیکنے لگے۔

''آج کے بعد آپ کوغازی شاہ کی بیوی کبھی کمزور دکھائی نہ دے گی۔ بلکہ بخت بی بی کی طرح بنے گی جوخود سائے کامتلاشی نہ ہو بلکہ دوسرے کے لیے سایہ دار شجر بنے۔'' اس کے تراشیدہ ہو نٹوں اور بھیگی پلکوں پر ہنوز مسکراہٹ بر قرار رہی۔ مولوی صاحب نے شفقت سے اسے دیکھا پھر دھیان آنے پر بولے۔

''میری کل غازی شاہ سے بات ہوئی تھی۔ میں نے اسے بی بی کی موت کا بتادیا۔'' یہ کہہ کرانہوں نے آئکھیں ایک پل کے لئے میچ لیں اور تشہیج کے دانوں کو ہولے ہولے پھیرنے لگے۔

"د كه تو موامو گااسے بيه س كر؟" وه آمسكى سے گويابولى-" كچھ كہااس نے؟"

" انہوں نے ایک نحیف سی سانس کھینجی۔

''کیا کہنا تھااسے' اجتماعی د کھوں سے نبر د آزماہونے کے باوجود کبھی کبھی انفرادی د کھ آدمی کونڈھال کر دیتا ہے۔ بہر حال صد شکر کہ اللہ کے بندوں کی بیہ کیفیت عارضی ہوتی ہے' دائمی نہیں۔'' انہوں نے کسی " پلیز...!" د فعتاًوه بن بانی کی مجھلی کی طرح تر پی اوراس کا ہاتھ اپنے کندھے سے آ <sup>ہستگ</sup>ی سے ہٹادیا۔

اس کی آئھوں میں تخیر آمیز بے یقینی تھی مگر دوسرے پل وہ نظریں جھکا گئی۔ دل کے آس پاس وہی مانوس در د جا گئے لگا جسے وہ روز تھیکیاں دے کر سلاتی تھی مگر وہ کوئی چادر نہیں تھی کہ وہ اتار کرر کھ دیتی۔ یہ تواس کے جسم سے کھال کی طرح لیٹا ہوااحساس تھا۔

«مسله بیہ ہے عائشہ کہ محبت کا پوداا بنی خو شبوسے ناوا قف رہتا ہے مگر جب اس پر التفات کی ہوا چلتی ہے' توجہ کے جھکڑ چلتے ہیں تووہ لہرا کراپنی خوشبوسے خود بھی مانوس ہوتا ہے۔ طلحہ احمد کی زمین دل پراگے اس بودے کے خوش نما پھولوں پر تمہاری محبت کی ہوالہرائی ہے توخو شبو پھوٹ نکلی ہے۔ کیاتم اس خو شبوسے منہ

عائشہ کی لرزتی پلکیں اوپر نہ اٹھ سکیں۔اس کی سیاہ زلفیں شانوں پر جھول رہی تھیں۔اس پل اس کے چہرے پریاسیت اور بے یقینی کی عجیب حزن آمیز د هند چھائی ہوئی تھی۔ طلحہ احمد کے ذکر سے اس کادل ہو جھل ہور ہا تھا۔ایک گہری سانس تھینچ کروہ کچھ کہے بنااپنی طرف کادروازہ کھول کرنیچے اتر گئی۔

ایک باراس نے کہیں پڑھاتھا کہ ''تم کسی سے محبت کرتے ہو تواسے آزاد جیموڑ دو۔ا گروہ لوٹ آئے تواس کی پر ستش کر واورا گرواپس نه آئے تو سمجھو وہ کبھی تمہاراہواہی نہ تھا۔"

تو کیااسے بھی طلحہ احمد کی پر ستش کرنی چاہئے مگر پر ستش تووہ کرتی ہی آئی تھی۔ایک مدت ہے۔''

اس نے ہسپتال کے پار کنگ لاٹ میں گاڑی روکتے ہوئے اس کی طرف رخ کیا۔

"عائشہ! تمہاری ایک امانت میرے پاس ہے مجھے خیال ہی نہیں رہاکہ وہ تمہیں دے دوں۔" یہ کہتے ہوئے اس کے لبوں کی تراش میں خوش کن مسکراہٹ بھیل گئی۔

''امانت' کیسی امانت؟'' عائشہ نے تعجب سے اس کی طرف دیکھااور بیگ کی زپ بند کرتے ہوئے ہنسی۔

" مجلامیری کون سی امانت تمهارے پاس آگئی؟"

«دبس دیچه لو<sup>،</sup> آگئی۔"

° بتا بھی دو۔اب اتنا سسپنس مت بھیلا ئو۔''

"بتادول..." وہاس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کراس کی طرف جھگی۔ ''مگر ڈرہے کہیں بیٹھے بیٹھے تمہارامارے خوشی کے دم نہ نکل جائے اور مجھے سنجالنا پڑ جائے۔''

"مومو کی بچی! اب بک بھی دے۔" جواباًوہ بننے لگی پھر سنجیر گی ہے بولی۔

"غازى شاه نے اپنے خط میں طلحہ احمد كاسلام لكھا تھاجو تمہارے ليے تھا۔ اس كا كہنا تھا كہ بيہ سلام طلحہ كى امانت ہے میرے پاس۔" یہ کہہ کروہ معنی خیز انداز میں ہنکار ابھر کرعائشہ کی طرف دیکھنے لگی۔اس کی آٹکھوں میں بھی شرارت آمیز تنبسم ہلکورے لے رہاتھا۔اس کے چہرے کے بدلتے تاثرات نے اسے کوئی شرارت کرنے سے روک دیا۔ غازی شاہ اور اس کے ساتھی مجاہدوں کے لیے نئی جگہ ناکافی اور سہولیات سے عاری تھی۔ اس طرح کے حالات سے انہیں پہلے بھی کئی بار واسطہ پڑچکا تھا اور یوں بھی مجاہدانہ زندگی میں سہولیات اور آسائش کا کوئی دخل نہیں ہوتا۔ ہتھیلی پر جان لیے ' موت کی آر زوکر نے والوں کے لئے دنیاوی عیش کوئی معنی نہیں رکھتا۔ ان کے پیش نظر رضائے الٰہی اور آخرت ہوتی ہے۔

غازی شاہ اور اس کے رفیقوں نے ''ڈومز ڈے'' کے لیے اپنی اپنی کوششیں اور کارروائیاں تیز ترکردی تقلیل سامی کی سیلائی لائن کو منقطع کرنا تھا۔ کشتواڑ کے آراینڈ امیونیشن ڈیوسے ان کی مہم کا آغاز ہونا تھا۔

'' بہلی بات بیہ ہے کہ اگراسلحہ وہاں سے اٹھا یا جاتا ہے تو وہ تعداد میں اس قدر ہو گا کہ اسے ٹھ کانے لگاناد شوار ہو گا۔'' اس نے پہلی تجویز کو بہت غور وخوض کے بعدر دکرتے ہوئے کہا۔

"ہاں ' بیہ توہے پھر۔ ' سب نے تائید کی مگر ایک نیاسوال سب کی نگاہوں میں تھا۔

"تم بتائو طلحہ احمد! تمہار ااس بارے میں کیا کہناہے؟" غازی شاہ کے سرخ ہو نٹوں کی تراش میں اس کے لیے بڑی پیاری مسکر اہٹ تھی۔ گویا سے یقین ہووہ بہترین تجویز پیش کرے گا۔

www.pakistanipoint.con

''عائشہ!ا گراس نے مجھ سے بچھ پوچھا۔جواب مانگاتو میں کیا کہوں گی؟'' وہ گاڑی سے اتر کراس کے بیچھے لیکی۔ڈیوٹی روم میں داخل ہوتے ہوئے عائشہ اس کی طرف مڑتے ہوئے بولی۔

"اس نے سوال کب بوچھاہے؟" ایک مدھم سی مسکراہٹ اس کے نازک ہو نٹوں پر بکھر آئی۔

''توتم یہ چاہ رہی ہو کہ وہ سوال نامہ بناکر تمہارے ہاتھ میں تھادے ... یہ کہہ کر کہ سارے سوال لاز می ہیں۔ ہر جواب کے 20مار کس ملیں گے اور پاس ہونے کے لیے 60 فیصد نمبر ضروری ہیں۔''

''نہیں' 33 نمبر ضروری ہیں۔'' اس کی جھنجھلاہٹاور گھورنے پراس کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ بیہ کہہ کر وہ مسکین سی صورت بناکر سر جھ کا کر جلدی سے ڈیوٹی روم میں چلی گئی۔

"بے ہودہ لڑکی!" مومنہ مکاتان کراس کی طرف بڑھی مگراس کے قریب آکریکدم ہنس پڑی۔

'' پتاہے میں طلحہ احمد کو کیا جواب بھیجوں گی؟'' وہ بولی توعائشہ کادل سینے کی چار دیواری میں معمول سے ہٹ کر دھڑ کا۔ کندھے پر لٹکتے بیگ پراس کی انگلیاں ذراسی کا نہیں۔اس نے مومنہ کا چہرہ تکا۔

دوجنوں میں گانٹھ بندھے جب ہو من کامیل

ياتو ڪھيلوانت تک يامت ڪھيلو بير ڪيل

وہ گنگنا کر جھلکے سے پیچیے ہٹی۔عائشہ نے کندھے سے بیگ اتار ااور اسے مارنے کو دوڑی۔

☆...☆...☆

سمجھانے لگا۔ رفیقوں کا جوش جنوں گویا ہے لگام ہونے لگا مگر غازی شاہ منصوبہ بندی کے بعد عملی اقدام کا مشور ہ دے رہا تھا۔

''اس مہم کا آغاز وہاں کے گرد و نواح کا جائزہ لینے اور امیو نیشن ڈیو کے بہرے داروں کی ڈیوٹیوں کے او قات معلوم کرنے اور وہاں تعینات فوجیوں کی تعداد معلوم کرنے سے ہوناچاہیے۔'' اس کی تجویز کوسب نے بیند کیااور یوں مہم کے آغاز کا فیصلہ بھی ہو گیا۔

حریت پیندوں کی جدوجہداور فدائی معرکوں سے کون واقف نہیں جو مسلسل کئی سالوں سے آٹھ لا کھ درندہ صفت فوج کے سامنے ڈٹ کر کھڑی ہے۔ تربیت یافتہ اور جدید اسلحہ سے لیس فوج کے سامنے نہتی ہے تحریک روزافنروں وسعت پارہی ہے تو صرف اور صرف الله کی طاقت کے سہارے 'عقیدے کی قوت کے بل

دین کوسر بلند دیکھنے کا جوش جنوں ان کے خون کو گرمائے رکھتا ہے۔ان کے جسموں کو کٹنے کے باوجود جھکنے نہیں دے رہاہے۔

يوں توسب ہى ديڪيے ہيں خواب و خيال

ہم نے خواب شہادت دیکھااور پھر بھلایا نہیں

پیرسب کامشتر که خواب تھا' تمناتھی' آروز تھی۔

"بہت سی باتیں اس ضمن میں قابل غور ہیں۔ میں اس بات سے متفق ہوں کمانڈر کہ اتنے بہت سے اسلے کو ٹھکانے لگانانہ صرف د شوار گزار بلکہ ناممکن ہی ہو گا۔اس طرح ہم بہت جلدانڈین آر می کی نگاہ میں آ جائیں گے۔" طلحہ احمد نے پر سوچ انداز میں کہناشر وع کیا۔

''اسلحہ خانے کو کسی بھی طاقتور بم سے اڑادینامیر ہے نزدیک ایک بہترین حکمت عملی ہو گی۔ بیہ کام مشکل اور خطرے سے پر ضرور ہے مگراس میں اسلحہ خانے کی سوفیصد تباہی نظر آتی ہے جو کہ ہمارامشن ہے۔" اپنی بات ختم کر کے اس نے غازی شاہ کی طرف دیکھا۔

" مجھے یقین تھا کہ تم یہی تجویز دوگے۔ تمہارے ذہن میں بھی بالکل یہی بات آئے گی۔" غازی شاہ نے تحسین آمیز نظرول سے اسے دیکھااوراس کاشانہ تھپکا۔

"جہاں تک خطرات اور مشکلات کی بات ہے تواللہ کے سیاہی کے لیے کوئی راستہ مشکل نہیں ہے جو موت سے نہیں ڈرتےان کے لیے کوئی مشکل مشکل نہیں رہتی۔"

اس نے پنسل اٹھائی اور کاغذ پر لکیریں تھینچنے لگا۔ پھر وہ کاغذ در میان میں رکھ کرپنسل کی نوک سے پچھا ہم لکیروں کی مدد سے انہیں ہدایتیں دیتے ہوئے بولا۔

'' پہلے ہمیں کچھ ضروری باتیں ذہن نشین کر لینی چاہئیں۔'' اس نے اپنے مخصوص لب و لہجے میں وضاحت كاآغاز كرتے ہوئے كہااور كشتواڑ كى فوجى چھائونى اور اسلحہ خانے تك جانے كار استہ لكيروں كى مددسے طلحه احمد کی بات سے یاد وں کا کوئی ریلاساذ ہن میں اتر آیا۔ ٹھنڈی ٹھنڈی چھائوں اور شفیق بانہوں کا گھیر ااپنے ار د گرد محسوس ہونے لگا۔ تھپک تھپک کرلوری دے کر سلاقی مہر بان آ واز کا ترنم ذہن کے گوشے میں کہیں اب تھی محفوظ تھا۔

اس نے آئکھیں زور سے میچ کر کھولیں۔ طلحہ احمد کہہ رہاتھا۔ ''کیاتم سر جن مومنہ سے نہیں ملوگے جاکر...؟''

«مومنه...!" اس کے ذہن پرایک دم ایسااثر ہوا جیسے طلحہ احمد نے کہیں تھھرتے برف پوش علاقے میں آگ سی جلادی ہو۔

"اب توان کے چھاپے بھی دم توڑ گئے ہیں۔میر اخیال ہے اب حالات خاصے بہتر ہیں۔"

دو مرمیں ابھی مولوی جی کی طرف جانے کارسک لینانہیں چاہتا۔ کم از کم اس آپریشن سے پہلے۔ " اس نے ر گوں میں دوڑتے لہو کی تندی کو گویاد بایا تھا۔احساسات کی لوینچے کرلی اور قدرے آ ہستگی سے بولا۔

« مگروه یقینا منتظر ہو گی تمہاری 'تم نے ذکر جو کر دیا ہے اس سے۔اس آپریشن کا۔ '' طلحہ احمد کچھ مضطربانہ انداز میں بولا۔

غازی شاہ تحریک کے کمانڈر کی حیثیت سے اس اہم آپریشن کے تمام امکانات پر غور کررہاتھا۔وہ کسی بھی طرف سے غافل نہیں تھا جبکہ اس کے سارے رفیق مجاہد کسی نہ کسی سمت مصروف پر کار ہو چکے تھے۔ گزشتہ دوروز میں بہت سی معلومات انہیں حاصل ہو چکی تھیں۔

د کشتوار کا آراینڈامیونیشن ڈیو" ظاہر ہے کوئی معمولی ڈیو نہیں تھا۔اس پر ہزاروں کی تعداد میں گار ڈزیہرا دیتے تھے۔ مختلف او قات میں ان کی ڈیوٹیاں برلتی تھیں اور بقول یوسف اور سلطان کہ کچھ خاص و قنوں میں ان کی دل بستگی اور عیاشی کاسامان بھی ہو تا تھا۔ یعنی وہ جگہ و قتی طور پر عیش کدیے کاروپ بھی دھار لیتی تھی۔ یہ ایک اہم نقطہ تھا یہاں نشے میں بدمست ہو جانے والے ہندوگار ڈز کوچوٹ دینے کے امکانات دکھائی دیتے

☆...☆...☆

وہ سب اس وقت اپنی اپنی کارر وائیوں سے فارغ ہو کر کیمپیوں میں اد ھر بیٹھے خوش گییوں میں مصروف تھے۔غازی شاہ اور طلحہ احمد کیمپ سے باہر برگدکے سوکھے در خت سے لگ کر بیٹھے تھے۔

"غازی! آج پورے 24روز ہو گئے ہیں۔ بخت بی بی کے انتقال کواور مولوی جی کی خلوت سے بہرہ مند ہوئے۔" طلحہ احمد بدن کو ڈھیلا چھوڑ کرتنے سے بیثت لگاتے ہوئے بولا۔ "بہت دن ہو گئے ابو عمیر! تم نے ہمیں کوئی جہادی ترانہ نہیں سنایا۔" وہ ابو عمیر سے بولا۔ دوسرے بھی ا پنی اپنی آگ کی سلگتی لکڑیاں اٹھائے ادھر ہی چلے آئے۔

ابوعميران كياس تنظيم ميں دوسال پہلے ہي شامل ہواتھا۔ متناسب قد ' پھر تيلے بدن كاپير لڑ كاہر فدائى معرکے میں پیش پیش رہتا تھا۔ دشمنوں کے مقابلے پراس کے سینے میں جیسے کوئی شعلہ سامو جزن ہو جاتا تھا۔ مگراد هریار دوستوں میں بیٹھنتا تو شرار تی' ہنس مکھ نوجوان د کھائی دیتا۔جب جہادی ترانا گاتاتوالیبی فضابنا دیتا کہ سب کے دلوں میں ایمان افروز آگ شعلہ زن ہو جاتی۔ پہلو میں دل مجلنے لگتے۔

آج بھی غازی شاہ اور باقی سب کے اصرار پر وہ اپنی آواز اور ترانے سے ایسا ہی ایمان آفرین ماحول بنار ہاتھا۔

'' کچھ د نوں بعد زمانے کی ہوابدلے گی

ابرکڑ کے گا' فضار نگ وفاہدلے گی

ٹوٹ جائے گاہر اک حلقہ زنجیر ستم

بِ نوائوں کی ان آ ہوں سے فضابد لے گی"

"مجھے تم" میرے دوست ' رفیق کم اور مومنہ کے بھائی زیادہ لگ رہے ہواس وقت۔ " غازی شاہ نے بے ساخته مسکراکراسے دیکھا۔

"اس نے بھائی والار شتہ جو جوڑا ہے۔ دیور بھانی کا جوڑتی تو تمہار اپلیہ بھاری ہوتا۔" وہ برجستہ بولا۔

'' چلوتو پھر مجھے بھی ڈاکٹر عائشہ سے بچھ ایساہی رشتہ جوڑ ناپڑے گا۔'' غازی شاہ کے انداز میں شر ارت تھی۔ طلحه احمداس بے ساختہ اور غیر متو قع جملے پر سکول بوائے کی طرح شپٹا کررہ گیا۔

"بیزیادتی ہے کمانڈر!" اس کاانداز جھینیا جھینیا تھا مگر غازی شاہ ہنستار ہا۔ "بیوں بھی تم نے خط میں مومنہ سے ذکر کر کے اچھا نہیں کیا۔"

'' بھئی کہتے ہیں عشق اور مشک تبھی چھیتے نہیں ہیں۔''

« بكواس كرتے ہيل <u>كہنے والے</u>. " وہ ہنوز جھينيا ہوا تھا۔

"اچھا... وہ کیسے بھلا۔" غازی شاہ کی سنہری آئکھوں میں شرارت کارنگ گہراہو گیا۔اس کے چہرے کے نازک حصوں میں مسلسل منسنے سے سرخی گہری ہو گئی تھی۔

طلحه احمد نے اسے مصنوعی خفگی سے دیکھااور احتجاجاً وہاں سے اٹھنے لگا مگر غازی نے اسے اٹھنے نہیں دیااور اس كاہاتھ بكڑ كر بٹھاليا۔ طلحہ احمد کی بے بسی اضطراب میں بدل گئے۔وہ احتجاج کرناچاہ رہاتھا مگر الفاظ اس کی گرفت میں نہیں آرہے تھے۔غازی شاہ اس کا کندھا تھیکتے ہوئے بولا۔

''اطمینان ر کھوایسے اور بھی کئی مواقع آئیں گے۔ ہماری مہمات جاری وساری ہیں۔'' پھراس کے کندھے پر تسلی آمیز د بائوڈ لتے ہوئے بولا۔''میں تم سب کے احساسات اور جذبہ جہاد سے واقف ہوں۔ تمہارے دلوں میں بھی وہی شعلہ مو جزن ہے جو میر سے اندر ہے مگر میں مولوی جی کاخواب پورا کر ناچا ہتا ہوں۔ مجھے موقع دو\_میرے رفیق صرف ایک موقع۔" اس کالہجہ التجائیہ ہو گیا۔

طلحه احمد کے چہرے پر ہلکورے لیتااضطراب د صیما پڑگیا۔اس نے اپنے کندھے پر رکھے غازی شاہ کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر د بایااورایک گہری سانس تھینچ کر محبت سے مسکرادیا۔

''شکریہ میرے رفیق!'' غازی شاہ نے بحر عقیدت میں ڈوب کر بے ساختہ اپنا بازواس کے گرد حمائل کر

ایک دھیمی سو گوار مسکراہٹ طلحہ احمد کے ہو نٹوں کے گوشوں میں پھیل کر منجمد ہو گئی۔

☆...☆...☆

بہت دیر تک وہ یہ محفل سجائے بیٹھے رہے۔ ابو عمیر سب کے اصر ارپر کئی ترانے سنا تار ہا۔ اچانک غازی شاہ اٹھ کر کیمپ میں چلا گیا۔ کچھ دیر بعد طلحہ احمد بھی اٹھ کر اندر آیا تووہ ایک پتھر پر بیٹھاا پنی راکفل کو کپڑے سے صاف كرر باتفا\_

«میر اخیال ہے طلحہ مجھے ڈومز ڈے سے پہلے مومنہ سے ایک بار ضرور مل لیناچاہئے۔" طلحہ احمد کی چاپ اپنی بیثت پر محسوس کرتے ہوئے وہ دھیرے سے بولا۔

اس کے چہرے پراتنی گہری سرخی تھی جیسے کسی نے سرخ رنگ کابرش پھیر دیا ہو۔ کشادہ پیشانی پر لکیروں کا ایک جال بچھاہوا تھا۔

طلحه احمد الجھ کراسے دیکھنے لگا۔اس کی طرف سے خاموشی پاکراس نے سراٹھایا۔

«تتم ٹھیک کہتے ہو۔ابان کے چھاپوں کاجوش دم توڑ گیاہے۔ مجھے ایسے میں فائدہ اٹھا کر مولوی جی سے بھی مل ليناجا سِيَّ-"

طلحہ احمد کا چہرہ ایک بل کے لئے متغیر ہوا تھا۔ وہ چلتا ہوااس کے نزدیک آیااور گھنے فرش پر ٹکا کر بیٹھتے ہوئے

"توكياتم نے فيصله كرليا ہے كمانڈر كه ڈيو ميں ڈائنامائٹ لگانے كے ليے تم داخل ہوگے؟" بير كہتے ہوئے اس کے لہجے میں بے بسی تھی۔ بورايتر لے كر آئى ہوں اس كا۔"

مومنه پہلے تو تخیر سے اسے دیکھنے لگی۔ دوسر ہے بل اس خطیرِ جھیپٹی مگر عائشہ نے ہاتھ بیچھے کر لیا بلکہ خود بھی

«دلیکھن پڑھن کی ہے نہیں کہی سنی نہ جات

اپنے جیاسے جانبو مورے جیا کی بات

وہ اسے ستانے کواد ھر اد ھر بھاگتے ہوئے گنگنانے لگی۔

''عائشہ! عاشی کی پکی! دیکیواس طرح مت کر۔'' وہروہانسی ہونے لگی۔

خوشی سے اس کادل بے قابو ہور ہاتھا۔ بے بسی انتہا کی محسوس ہور ہی تھی۔ عائشہ کے ہاتھ میں موجود خطاسے کوئی قیمتی سے قیمتی متاع محسوس ہور ہاتھا۔

"دے دوعائشہ پلیز!۔" وہ تھک کر تخت پر بیٹھ گئی۔عائشہ کو بالآخرر حم آگیا۔اس نے وہ خطاس کی گود میں ڈال دیا جسے جھپٹ کراس نے مٹھی میں دبایااور فوراًاندر چلی گئی۔

مومنہ کے لیے زندگی جیسے تھہر سی گئی تھی۔غازی شاہ سے نہ رابطہ ہو سکا تھانہ اس کی صورت نظر آئی تھی۔ ایک ماہ ایک صدی بن کر گزراتھا۔ گو کہ وہ جانتی تھی' اس کا محبوب شوہر جس سفر پر گامز ن ہے وہاں عافیت كاايك لمحه مل جانام عجزه ہى تھا۔

ہر طلوع ہونے والا سورج اسے کسی خوش آئند خبر کا یقین سادلاتا مگررات کی تاریکی دہشت ناک مایوسی کا احساس دلانے لگتی۔

اسے کشمیر کی آزادی اور غازی شاہ کی زندگی دونوں ہی عزیز تھے۔اس نے ہیپتال سے ریزائن دے دیا تھا۔ اس پر عجیب اضمحلال چھایا ہوا تھا۔ گھنٹوں صحن میں بیٹھی اپنے محبوب کے تصور سے باتیں کرتی رہتی۔اسے تصور میں پکارتی رہتی۔ آنے والے نئے بیچے کے بارے میں سوچتی رہتی۔ بیٹھے بیٹھے خیالوں اور سوچوں کے جانے کتنے جنگل پار کر آتی۔ مگر جب عالم خود شناسی میں آتی توخامو شی اور ویرانی کا صحراس کی آئکھوں کے آگے بھیلاد کھائی دیتا۔

"جناب! چیثم تصور کی سندر واد یوں سے نکل آیئے۔ایک بڑی اچھی خبر لائی ہوں۔" وہاس کے آگے ہاتھ نچاتے ہوئے بولی۔

"عرصه ہوا کوئی اچھی خبر سننے کو کان ترس گئے ہیں۔ تم بھلا کیاا چھی خبر لاسکتی ہو..." اس نے خالی خالی نظروں سے عائشہ کو دیکھااور ایک گہری سانس تھینچ کر تخت سے پیراتار کر چیل پہنے لگی۔ غازی شاہ کے تصور سے ہی اسے ایک ٹھنڈی خوشبود ار چھائوں کا حساس ہونے لگا۔

خودرور پودے کی طرح آپ کو کوئی چھائوں نہیں دے سکتی۔

محبت طاق دل پر

جلنے والا

وه چراغ آخر شب ہے

کہ اس کی لوا گرمد ھم بھی پڑجائے

تواندر كااجالاتم نهيس موتا

محبت کرنے والوں کو خبر ہے

محبت وسوسول اور واہموں کے در میاں

کچھ دن یو نہی بے خواب وبے خواہش

مزیدار دوکتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں:

www.pakistanipoint.con

''کیابات ہے؟ یہ کیساشور ہنگامہ ہے؟'' مولوی خضر محمد مر دان خانے سے باہر نکلے۔ مومنہ کویوں بھاگتے دکیے کر ذراساجیران ہوئے۔

''غازی شاہ نے پتر بھیجا ہے مومنہ کے نام مولوی جی !اس کا کوئی لڑکا ہسپتال میں آیا تھا مجھے پہنچانے۔'' عائشہ انہیں بتانے لگی۔مولوی خضر محد کے لیے غازی شاہ کی طرف سے کوئی پیغام ملنامسرت انگیز خبر تھی۔

"خداخیر کی خبر لائے۔" انہوں نے بند در وازے کودیکھاجہاں مومنہ جاکر گم ہو گئی تھی۔ پھر سر جھکا کر نلکے کی طرف بڑھ گے۔

☆...☆...☆

غازی شاہ کا خطر پڑھتے ہی مومنہ کی ساری تھکن اتر گئی۔اس نے ملنے کادن اور وقت مقرر کیا تھا۔اس نے لکھا تھا۔وہ طارق ہائوس میں اتوار کے دن ڈھلتی شام کواس سے ملنے آئے گا۔وہ اس کا انتظار کرے۔

'میں توایک ماہ سے سرایاانتظار بنی ہوں۔ میرے محبوب شوہر!' اس نے زیرلب مسکراتے ہوئے چیثم تصور میں اسے مخاطب کیااور خط قیمتی متاع کی طرح سنجال کرر کھ لیا۔ یہ اس کے محبوب شوہر کادوسر امحبت نامہ

تھا۔

کہ جس پر واپسی ممکن نہیں ہوتی

☆...☆...☆

غازی شاہ کی آمدنے اس کے چہرے پر پھول کھلادیئے تھے۔اس کے سرا پامیں ایسی روشنی بھر دی تھی کہ دیکھتے ہی آئکھیں خیر ہ ہونے لگتیں۔

ممااسے نظرلگ جانے کے ڈرسے نظر بھر کرنہ دیکھتی تھیں جبکہ اس کا خیال تھا یہ سب اس کے محبوب کا اعجاز ہے۔اس کی محبت اتنی حسین ہے کہ اس کے اندر اتر کراسے بھی حسین بنار ہی ہے۔

"بیه فاصلے اور قربتیں تو یو نہی بے معنی علت ہیں ' بے حقیقت مہریں ہیں ' میں تمہاری موجود گی کے احساس سے ایک بل بھی غافل نہیں رہا۔" غازی شاہ کالفظ لفظ بھول بن کراس کے چہرے کو مہکار ہاتھا۔

جدائیاں ہی تو محبت کو عشق بناتی ہیں۔جب تعلق دل اور روح سے جڑا ہو تو فاصلے ' قربتیں بے معنی ہو جاتے ہیں۔اس نے سوچا مگر کہانہیں۔وہ صرف سنناچاہتی تھی۔اپنے محبوب کی آواز ' اس کے لہجے کی محبت آمیز ٹھنڈک سے سیر اب ہو ناچاہتی تھی۔ سوچپر ہی اور اسے سنتی رہی۔

اس کی قربت کاہر لمحہ اس کے لیے قیمتی تھااور مومنہ اسے قیمتی متاع کی طرح سمیٹ کر دل میں چھیالیناچاہتی تھی۔وہ اسے اپنی مہم کے بارے میں بتانے لگا۔ تاہم مکمل تفصیل بتانے سے گریز کیا تھا۔وہ جانتا تھاوہ چاہے جتنی مضبوط ہے مگراندر سے وہی خد شوں وسوسوں سے بھری ایک کمزور ہستی ہے۔

رات کے کھانے پراس قدراہتمام دیکھ کرغازی شاہ نے اک ناراض سی نظراس پر ڈالی پھر مماسے مخاطب ہوا۔

"دمیری عادت کیوں بگاڑناچاہ رہی ہیں آنٹی۔ ہم توسادہ غذا کھانے والے لوگ ہیں۔"

" بھئی یہ سارا کچھ تومومنہ نے ہی کیا ہے۔ صبح سے کچن میں لگی ہوئی تھی۔ میں نے کہاتھا کہ بھئی تمہارامیاں کھانے کو نہیں تم سے ملنے آرہاہے۔" مما جلدی سے وضاحت دینے لگیں۔

"اس کا خیال ہو گاکہ اس کامجاہد میاں جانے کتنے دنوں کا بھو کا ہو گا۔ سواسے اب اتنا کھلا بلادوں کہ وہ ایک دن میں ہی پہلوان ہو کر دشمنوں پر ٹوٹ بڑے۔" وہ آستین فولڈ کر تاہوا بیس کی جانب بڑھتے ہوئے اس پر ایک مسكراتي نگاها جِهال گيا\_ " بھئی باقی چار چیزیں توہیں ناتمہارے پاس۔" اس نے اس کاہاتھ پکڑلیا۔

وہ اسے گھورتے ہوئے بیدم کھل کھلاپڑی۔"بہت برے ہو۔"

اس کے ہنتے چہرے کو دیکھتے دیکھتے یک بیک وہ سنجیدگی کی لپیٹ میں آگیا۔ کوئی خیال' کوئی احساس اس کے دل کو حجید تا ہوا گزر گیا پھرایک گہری سانس بھرتے ہوئے اس کے خوش نماچہرے سے نظریں ہٹالیں۔ایک مانوس سااضطراب اس کی سنہری آنکھوں کی سطح پر پھیل گیا تھا۔

چند نوالے وہ بہ مشکل کھاسکا پھراٹھ کر کمرے میں چلا گیا۔

مومنہ ملازمہ کے ساتھ کچن کا بھیلا واسمیٹ کر کمرے میں آئی تووہ کھڑ کی میں کھڑا بچھلے باغیچے میں تھیلے اند هیرے پر نظریں جمائے گنگنار ہاتھا۔

«بهم تومقتل کی جانب چلے ساتھیو!

اب تمهارے حوالے چمن ساتھیو!

اسے اندر آتے دیکھاتو چپ ہو گیااور ملکے سے مسکرایا مگر جانے کیوں وہ مسکراتک نہ سکی بس اسے ایک ٹک

دوکیابات ہے؟ ایسے کیاد مکھر ہی ہو؟" وہ ذراسا حیران ہوا۔

« نہیں ایسا کوئی خیال نہیں تھا... میں اچھی طرح جانتی ہوں کہ بھر سے بیٹ والے عیش پرست آدمی د شمنوں پر قہر بن کر نہیں ٹوٹ سکتے بلکہ چو ہوں کی طرح بل میں گھسے رہتے ہیں یا کبوتر کی طرح آ تکھیں بند کر کے خود لقمه اجل بن جاتے ہیں۔" وہ تولیاس کی طرف بڑھاتے ہوئے شگفتگی سے ہنسی۔

" پیٹ پر پتھر باند سنے والے اور رو کھی سو کھی کھانے والے ہی دشمنوں کے لیے اصل خطرہ ہوتے ہیں چو نکہ انهیں خریدانہیں جاسکتا۔ انہیں زر' زن اور زمین سے بدمست نہیں کیا جاسکتا۔"

''ویری اسٹرینج' آنٹی! بیمیری زوجہ ہی ہے نا؟''

غازی شاہ مصنوعی جیرت سے پلکیں جھیکتے ہوئے اسے دیکھتے ہوئے مماسے مخاطب ہوا۔ مماہننے لگیں۔

'' میں تواسے بہت بو نگی سی کم عقل ہی جیموڑ گیا تھا۔''

«میں بھلا کب او نگی بونگی تھی؟" وہاحتجا جاً اسے گھورنے لگی پھر بچوں کی طرح بسور کر منہ بھلالیا۔ مماہنستی ہوئی کمرے سے چلی گئیں تواس نے ہاتھ پکڑ کراسے اپنے قریب ہی بٹھالیا۔

" بزرگ کہتے ہیں عورت سے ہم چار چیزیں چاہتے ہیں۔ایک اس کے دل میں نیکی ہو۔ دوسرےاس کے چہرے پر حیاہو۔ تیسرے اس کی زبان میں شیرینی ہواور چوتھے اس کے ہاتھ کام میں لگے رہیں اور میں کہتا ہوں اس کے بعد اب اگر عقل کی تھوڑی سی کمی ہوتو یہ کوئی ایسی بڑی بات بھی نہیں ہے۔ " یہ کہتے ہوئے اس نے ایک ٹھنڈی سانس بھری۔ مومنہ کے اعصاب کو بڑے زور کا جھٹکالگا تھا۔اس نے اپناہا تھواس کی گرفت سے تھینچ کراسے عجیب سی نظروں سے دیکھا۔

"زندگی انسان کے لیے ہمیشہ بہت تھوڑی سی ہوتی ہے۔ ہر آنے والالمحہ اس میں کمی کرتاجاتا ہے۔ زندگی کو یقینی خیال کر نادراصل موت کی حقیقت سے انکار ہے مگر انکار کرنے والے بھی بہر حال موت کے شکنجے سے نہیں نیچ سکتے۔ کیوں نہ ہم ہر آنے والے کھے کواپناآخری کمحہ ہی تصور کریں۔"

''غازی! پلیز۔'' وہاسے مزید بولنے سے ٹوک گئی۔اس کادل ایسی کیفیت سے دوچار ہوا جیسے کسی نے اسے بری طرح د بایاہو مگر دوسرے بل سانسیں رواں ہو گئی ہوں مگراس روانی میں عجیب بے سکونی تھی۔

اسے جانے کیوں وہ رات یاد آگئی جب بی بی اس سے ایسی ہی باتیں کر رہی تھیں۔اس نے گھبر اکر سر حجھ کا۔

"مومنه!" غازی شاہ نے نرمی سے اسے تھاما۔ مگراس کے چہرے کے تاثرات دیکھ کرمزید کچھ کہنے کاارادہ ترك كرديااوراسے ليے باغيچے كى كھلى فضاميں نكل آيا۔

"ایسالگرہاہے آپ مضطرب ہیں۔ کوئی سوچ ہے جو آپ کو بے کل کررہی ہے۔ کیاایساہی ہے؟" وہاس کے نزدیک چلی آئی۔غازی شاہ کے مسکراتے لب سکڑ گئے۔اس نے کھڑکی کے باہر نظریں مرکوز کردیں۔

"بي بي نے مجھے ياد تو كيا ہو گا؟" وہ كہنا كچھ اور چاہتا تھا مگر كہہ كچھ اور گيا۔

مومنه نے ایک سانس تھینچ کرا ثبات میں سر ہلادیا۔

''بیہ فطری کیفیات ہیں۔ کسی کو یاد کرنے سے کون روک سکتا ہے بلکہ خود کو بھی نہیں رو کا جا سکتا۔ جذبات اور احساسات کی تواین ہی ایک الگ دنیا ہے۔انسان بڑے غیر محسوس طور پراس دنیا کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ کبھی شعوری کوشش سے نکل جاتا ہے کبھی نہیں نکل پاتا۔"

غازی شاہ اس کی طرف دیکھ کررہ گیا پھر سر کو خفیف سی جنبش دے کر کسی خیال کو جھٹا۔

«مومی! کیا ہی اچھا ہو کہ ہم اپنا ہر جذبہ ' ہر احساس صرف ایک ہی ذات کے نام کر لیں۔اسی سے وابستہ ہو جائیں۔اس ذات عظیم سے جہاں سے ہمیں توقع سے بڑھ کر چاہت ملتی ہے۔جس کا تصور قلوب میں اطمینان بھر دیتاہے۔ابیااطمینان کہ پھر کوئی ہے کلی نہیں کرسکتی۔" اس نے اس کے نرم ملائم ہاتھوں کواپنے مضبوط ہاتھوں میں لے کر دیایا۔

" بھلا کوئی مسلمان ہو گاجس کا تعلق اس ذات سے نہیں جڑا ہے؟" وہ ملکے سے مسکرائی۔" اور سچے توبیہ ہے غازی! که اس ایک ماه میں مجھے سہار ادینے والی بھی یہی ذات تھی۔''

سکیں۔جود شمنوں پر قہر بن کر ٹوٹ سکے۔جس کے نام سے ان کی نیندیں اڑ جائیں۔ان کی صفول میں بے چینی اور ہلچل مچ جائے۔ان کے قدم اکھڑ جائیں۔جوزندہ رہے تو صرف دین اسلام کے لیے اور غلامی کی ز نجیریں توڑ کر کشمیر کو آزادی سے ہمکنار کرنے والوں میں شامل رہے۔ بولومومنہ! اسے ایساہی مجاہد بنائوں گی نا۔ جس کا ایمان ہی اس کی دولت ہو۔اس کاعقیدہ ہی اس کی قوت ہو۔ ہماری آنے والی نسلیں عالم اسلام کے لیے نئے سویرے کی نوید ہیں۔انہیں اسلاف کی قربانیوں کو بھلانہ دینے دینا۔انہیں بقاکے رازسے واقف کراناکہ فنامیں ہی بقاکار از پوشیدہ ہے۔"

اس کی آواز جوش سے بھاری ہور ہی تھی۔اس نے فرط جذبات میں اس کا ہاتھ دباتے ہوئے اس کی بھیگی بھیگی آئکھوں میں جھکا نکا۔ ''بولو' کیا بیر سارے سبق اسے سکھائو گی؟'' اور مومنہ نے بھیگی بھیگی متورم مسکراہٹ کے ساتھ سراثبات میں ہلادیا۔

وہ دونوں رات دیر تک جاگتے باتیں کرتے رہے۔ فجر سے پچھ دیر پہلے غازی شاہ جانے لگاتواس نے اپنے بالوں میں اٹھا ہوا گلاب نکال کراہے ہولے سے اپنے لبوں سے لگا یا پھراس کے کرتے کی جیب میں اٹھادیا۔

"خداحافظ!" اس كے لبول نے بے آواز جنبش كى اور نگاہوں نے دور تك اس كا پيجيا كيا۔

رات کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں' پھولوں کی معطر خوشبو' سانس لیتے ہی پھیپچڑوں میں ایک تراوٹ بھر رہی تھی مگر مومنہ کو لیکاخت سب کچھ بے حداداس ' ویران اور پوراماحول ہی ہے رنگ محسوس ہونے لگا۔

غازی شاہ نے گلاب کے بود سے پراگادھ کھلا گلاب توڑ کراس کے ریشمی بالوں میں لگادیا مگراس کادل نہ مہک سکا۔ کوئی چیزاس کی روح کو مسوسنے لگی تھی۔اسے اپنی آئکھیں نم نم محسوس ہور ہی تھیں۔

''کیاسوچ رہی ہو؟'' وہ دلفریب مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھ رہاتھا۔ مومنہ کو جانے کیوں پیر مسکراہٹ بھی پھیکی پھیکی سی لگی۔اس نے آئکھیں زورسے میچ کر کھولیں۔

« نہیں مومو! جانے والوں کوالو داع اس طرح نہیں کرتے۔ " اس نے بے حد نرمی سے اس کا بکھر اوجو د

ٹپ ٹپ ٹپ ' کئی آنسو پلکوں کی مضبوط باڑ توڑ کر بالآخر بہر نکلے۔

«توکس طرح کرتے ہیں؟" اسے آنسوئوں پراختیار نہ رہا۔

«مسکراکربوری حوصلہ مندی کے ساتھ۔" وہ مسکرایا۔

" پاگل کیا تمہیں یقین نہیں ہے کہ میں لوٹ کر آئوں گا؟" وہ اسے چھٹرنے لگا۔

"کیوں' کیوں نہیں ہے۔ خدانہ کرے کہ ..." اس نے تڑپ کراس کاہاتھ جکڑلیا۔" خدا تمہیں میری عمر بھی دے دے غازی شاہ۔'' اس کار وال رواں دعا گوہو گیا۔

اسلحہ خانے کی بلند و بالاعمارت پر کم جھیر سکوت چھایا ہوا تھا۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ چند کمحوں بعداس سکون کی تہ سے کوئی طوفان امڈنے والا ہے۔نہ کوئی جانتا تھا کہ بیہ تاریک رات کچھ گھنٹوں بعد ہی تاریخ میں ایک روشن باب کااضافه کرنے والی ہے۔

کمانڈر غازی شاہ اپنے جذبہ ایمان سے سر شار خداکے فدائی رفیقوں کے ہمراہ اس اسلحہ خانے پر قیامت صغری لانے والاہے۔

"دمیرے بیارے ساتھیو! ہم آج اپنے اللہ سے کیے عہد کونئے سرے سے تازہ کرتے ہیں۔خود کواللہ کاسپاہی کہتے ہیں توعملًا منوانے کاعزم کرتے ہیں۔ میں جانتا ہوں حالات روز بروز ہمارے لیے سخت تر ہوتے جارہے ہیں۔ مگر ہمیں حالات اور مشکلات کو دیکھ کر خوف ز دہ ہو کر بیچھے ہٹ کر بیٹھ جانا نہیں ہے۔ حالات اللہ کے قبضے میں ہیں۔وہ جب چاہے بدلے گا۔ہم حالات کو نہیں بدل سکتے۔ہمیں اصلاح کرنی ہے۔ دین کے مطابق خود کوڈھالنااورا پنی جماعت کوسیدھےراستے پرلے کر چلنا۔

میرے رفیقو! آج اسلام قربانیوں سے نئے سرے سے حمکنے لگاہے۔امت مسلمہ جہاداور قربانی کادرس پھر سے زندہ کرر ہی ہے۔اس کاسفینہ تلاطم خیز موجوں میں بھی رواں دواں ہو گیاہے۔جس سے کفر گھبرا گیا ہے۔ ہند و بنیے ہوں یا یہود و نصاری سب خوف زدہ اور پریشان ہیں۔ سب نے مل کر مسلمانوں کو مارنے اور

وہ باہر نکل گیا تووہ بھاگ کر ٹیرس پر گئے۔بل کھاتی سڑک کے باعث وہ اسے دور تک جاتاد کھائی دیتار ہا۔وہ ہاتھ فضامیں اٹھا کر لہراتی رہی۔جب وہ نظروں سے او حجل ہو گیا تب بھی وہ کھڑی ہاتھ ہلاتی رہی۔اس کادل بالكل خاموش ہو گيا تھا۔ جيسے كوئى بے آباد مكان۔ جس كے سارے مكين اپناساز وسامان اٹھائے وہاں سے کوچ کر گئے ہوں۔

وہ ٹیر سے نیچے آگئ اور لان کی ٹھنڈی گیلی گھاس پر ننگے پیر بے قرار روح کے مانند چکر کا ٹیخے لگی۔ فجر کی اذان ہونے لگی توہاتھ خود بخود دعاکے لیے بلند ہو گئے۔

بہت سی د عائیں اسے یاد تھیں جو بی بی بیپن میں اسے یاد کراتی رہتی تھیں مگراس بل ساری گڈمڈ ہور ہی تھیں۔اس کے لب کانپ کررہ گئے مگر وہ بہت دیر تک سجدہ ریز رہی۔

وہ سننے والا قادر مطلق لفظوں کا ہی مختاج کب ہے۔وہ تو آنسو نُوں کی زبان جانتا ہے۔دل کا تڑ پنا بھلااس سے کب چیپا ہو تاہے۔

اس نے بھی آنسوئوں کی زبان میں ساری دعائیں مانگ لیں۔

☆...☆...☆

غازی شاہ نے اپنے سیاہ لبادے کی جیب سے چند پتھر نکالے اور اسے جھاڑیوں کی طرف ایک ایک کرکے اچھالنے لگا۔ پتوں اور شاخوں ہیں کھڑ کھڑا ہٹ سی ہوئی۔ ماحول کے سناٹے میں اچیا نک پیدا ہونے والاار تعاش یقینا گار ڈکو چو کنا کر گیا تھا۔

غازی شاہ نے دیکھا کہ اس نے گن کندھے سے اتار کر ہاتھ میں مضبوطی سے پکڑلی ہے اور جھاڑیوں کی طرف بڑھنے لگا۔اس نے پتھر بھینکنے کاسلسلہ بند کر دیااور نہایت مختاط انداز میں ایک بارپھر دیوار کی اوٹ سے جھانگا۔

گار ڈاس کے نزدیک ہی پہنچنے والا تھا۔اس نے اپنے قد موں کو مضبوطی سے فرش پر جمالیااور بالکل ساکت ہو کراس کے ہر لمحہ قریب آتے قد موں کی دھمک پر تمام تر توجہ رکھ لی۔

تین چار... ساتویں قدم پر گار ڈبالکل اچانک اس کے سامنے آگیا۔ مگر اس سے پہلے کہ چو کناہو کر اسے سنبھلنے کاموقع ملتاغازی شاہ نے چیتے کی طرح اس پر چھلانگ لگادی۔ www.pakistanipoint.con

ان کی تلاطم خیزر فتار کورو کنے کا فیصلہ کر لیاہے مگر ہمارے قدم ' ہماراسفر اور بھی تیز تر ہو گیاہے۔ ہم فیصلہ کر چکے ہیں کہ جانیں اللہ کے نام وقف ہیں۔ یہاں خالص ایمان کا معاملہ ہے۔ یہ سفر جہاد کاسفر ہے۔ ہم مسافر ہیں۔ جنت ' اللہ کادیدار ' دیدار نبی اور صحابہ گاساتھ ہماری منزل ہے۔

سفر کتنالمباہوگا؟ کتنی نسلیں بیت جائیں گی؟ بس ہماراکام تواپنی موت تک ہے۔ اس عرصے میں ہمیں مستقیم رہناہوگا۔ اپنے آپ کو بحچاکر گزاریں باقی امور سب اللہ کی طرف لوٹنے ہیں اور وہی فیصلے کرتا ہے۔ وہی نتیج نکالنے والا ہے۔ "

غازی شاہ کی ایمان افروز تقریر نے سب کے دلوں کو جذبہ جہاد سے گرمادیا تھا۔ ہر کوئی اس فدائی معرکے میں آگے رہنا چاہتا تھا۔

قافلہ اسلحہ خانے کی عمارت کے قریب پہنچاتو تقریباً بارہ بجے کا وقت تھا۔ غازی شاہ کے علاوہ سب اس کے حکم پر سو گزکے فاصلے پر اترائی میں حجیب کر بیٹھ گئے اور اپنی دور بینوں سے ارد گرد کا جائزہ لینے لگے۔

غازی شاہ سیاہ لباس میں ملبوس ہونے کے باعث رات کی تاریکی کاہی حصہ بن گیا تھا۔ وہ دھیرے دھیرے رہے تھیں رہنے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ ایک دیوار کے نزدیک بہنچ کر وہ مختاط انداز میں ارد گرد کا جائزہ لیتے ہوئے کھڑا ہو گیا۔

بڑے سے سیاہ گیٹ پر پہرادیتا گار ڈاپنی مخصوص ور دی میں کندھے پر جدید طرز کی اسٹین گن لٹکائے ٹہلتا د کھائی دیا۔ زیدارد وکتب پڑھنے کے لئے آج ہیوزٹ کریں:

www.pakistanipoint.com

اس کام سے فارغ ہو کرغازی شاہ مختاط انداز میں گیٹ سے اندر داخل ہو گیا۔ اس کے پاس تین طاقتور ڈائنا مائٹ سے جواسے اندر مختلف مقامات پر سیٹ کرنے تھے۔ ایک اندازے کے مطابق بیر کام ایک گھنٹے میں ہونا تھا۔ اس کے بعد غازی شاہ اس اسلحہ خانے سے باہر نکل کر طلحہ احمد سے رابطہ قائم کر لیتا۔



غازی شاہ نقشے کے مطابق دائیں طرف سے رینگتا ہوااندر داخل ہوا تھا۔ ڈیوٹی کی تبدیلی میں ایک گھنٹہ باقی رہتا تھااور ایسے وقت اپنی اپنی ڈیوٹیاں بھگتا نے والے پہرے دار اور گار ڈزان لمحات کو عیش و نشاط اور مستی کی نذر کرتے تھے۔ ان کی و حشانہ محفل خوب رنگ پر تھی۔ تقریباً سب ہی بدمست تھے۔ ایسے موقع سے فائدہ اٹھا کروہ پنجوں کے بل چپتا ہواایک خالی کمرے میں داخل ہو گیا۔ بید در میانے سائز کا کمرہ تھا جس کے چاروں طرف دیوار گیر الماری بنی ہوئی تھی۔ لکڑی کے فریم میں شیشوں کے در وازے فٹ تھے جن سے اندر موجود اشیاء صاف دکھائی دے رہی تھی۔ پھھ الماریوں میں کا پنچ کی کرا کری تھی۔ ہر سائز کی پلیٹیں ' مگ اور دوسرے استعمال کے کئی برتن جبکہ چند الماریاں ان کی مخصوص ور دیوں سے بھری پڑی تھیں۔ اس نے وردی والی الماری کا انتخاب کیا اور بڑی پھر تی سے وردیاں ایک طرف ہٹا کر ڈائنا مائٹ سیٹ کیا اور وردیاں اس

www.pakistanipoint.com

اگراس کے قدموں کی چاپ کااندازہ لگانے میں اسے معمولی سی بھی غلطی ہو جاتی تووہ ایک نا قابل تلافی نقصان سے دوچار ہو جاتا۔ مگراس کی ماہر انہ صلاحیت اور خدا کی مدداس کے ہمراہ تھی۔گارڈاس کے بازوئوں کے شکنج میں اس طرح آکر بلبلانے لگا جیسے کوئی چڑیاعقاب کے پنج میں۔

غازی شاہ نے اس کی گردن اپنے آ ہنی شکنج میں اسنے زور سے کس لی کہ اس کی یقینی چینے اس کے حلق میں ہی دم توڑگئی تھی۔ساتھ ہی اس نے اس کا گن والا ہاتھ بھی قابو میں کر لیا تھا۔

اچانک اس کی گردن کی ہڈی سے ایک آواز آئی دوسر ہے پل اس کابدن ڈھیلا پڑگیا۔ آئکھیں ابل کر باہر آگئ تھیں۔

غازی شاہ نے اپنے ہاتھ کی گرفت جو نہی ڈھیلی کی وہ کسی ٹوٹی شاخ کی طرح اہر اکر زمین ہوس ہو گیا۔ اسے شدید جیرت ہوئی اس کے معمولی زور پر اس کی گردن کی ہڈی چی گئی تھی اور آنا قانا ہمی اس کی روح قفس عضری سے پر واز کر چکی تھی۔ اب وہ چت پڑا اہلی ہوئی آنکھوں سے آسان کو تک رہا تھا۔ گوشت سے پر ہیز کرنے والے ہندو بننے کی اس کمزوری نے اسے خاصا جیرت زدہ اور محظوظ کیا وہ تو اس کے اندازے سے کہیں زیادہ کمزور نکلا۔ محض اسٹین گن کے سہارے ہی بااعتماد دکھائی دے رہا تھا۔ کم عقل ہندو بنئے سے نمٹ کر اس نے طلحہ احمد کو مخصوص اشارہ دے دیا۔ پچھ ہی دیر بعد سلطان رینگتا ہوااس طرف آتاد کھائی دیا۔

کوئی دومنٹ کے اندر ہی سلطان گار ڈ کالباس خود زیب تن کرچکا تھااور اپنالباس اسے پہنا چکا تھا۔اس کادوسر ا رفیق مردار گار ڈ کو کندھے پر ڈالے چلا گیا۔ ا پنی روکی ہوئی سانس جھوڑتے ہوئے غازی شاہ اس آڑسے نکلااور گھٹنوں کو خفیف سی جھکائی دے کر سر جھکا کر تیزی سے آگے بڑھنے لگا۔ راہداری کے آخری کنارے پرایک بڑاسادروازہ تھاجوعموماً مقفل رہتا تھا مگر خوش قتمتی سے اس وقت اس کا کھلا ہوا تالا ہولڈر میں جھول رہا تھا۔ جس کا مطلب تھا اندر کوئی موجود تھا۔ اس نے دروازے کی جھری سے جھا نکا مگر اسے کوئی ذی روح دکھائی نہ دیا۔ وہ تیرکی تیزی سے پنجوں کے بل چلتا ہوا اندر داخل ہوگیا اور بڑی بڑی چوبی پٹیوں کے در میان موجود جگہ میں حجب گیا۔

یہ سراسرایک جنونی حرکت تھی اور جنون بے لگام ہو جائے توانجام کی پروانہیں رہتی۔ عموماً بڑے بڑے معرکے جذبہ جنون میں ہی انجام دے دیئے جاتے ہیں۔ تینخ ہاتھ میں ہواور جنوں لبریز ہو جائے تو دشمنوں کے سروں کا انبارلگ سکتا ہے۔

انہی کے فیض سے بازار عقل روشن ہے

جو گاہ گاہ جنوں اختیار کرتے رہے

ایساہی جنون اس کمجے غازی شاہ کی رگ رگ میں بھر گیا تھا۔اسلحہ خانے کو دھواں اگلتے دیکھنے کاخواب جاگی ہوئی آئکھوں میں پھر جھلکنے لگا تھا۔ www.pakistanipoint.con

اس کام میں چند منٹوں سے زیادہ وقت صرف نہیں ہوا۔ اس کمرے سے نکل کراس نے بے حد مختاط انداز سے دائیں طرف کارخ کیا۔ اب اس کے سامنے ایک طویل راہداری تھی۔ اس نے ایک سینڈ توقف کیا پھر دائیں طرف پیش قدمی کرتے ہوئے دیوار سے بالکل چیک کر چلنا شروع کیا۔ اچانک اسے قدموں کی دھک سنائی دینے گئی۔ وہ جلدی سے ایک چوبی در واز ہے کی آڑ میں د بک گیا۔

دوبد مست فوجی باتیں کرتے ہوئے سامنے سے چلے آرہے تھے۔ '' پینا پلاناتو چلتا ہی رہتا ہے پریہ اپنے راجن سر دارنے توآج حد ہی کر دی۔ ایسالگتاہے سویرے تک یہ گینڈالو نہی بدمست پڑارہے گا۔''

" یہی توساری مصیبت کی جڑ ہے۔ اس راکشس کے ساتھ میری جب ڈیوٹی لگتی ہے میری مت ماری جاتی ہے۔ من کرتا ہے سالے کا نشے میں ہی گلاد باد کوں۔ " دوسراجو خود بھی نشے میں ہی معلوم ہور ہاتھا

بگڑے کہجے میں بولا۔

' جہتمیر کے حالات روز بروز خراب سے خراب ہوتے جارہے ہیں لگتا ہے اب اکھنڈ بھارت ٹکڑے ہو کر رہے گا۔اوراد ھراپنے راجن سر دار کورنگ رلیوں سے فرصت نہیں ہے۔''

"چل جیور ایناکیا ہے۔ ایناکام توڈیوٹی بھگتانا ہے بس۔" پہلاسانس بھر کربے زاری سے گویاہوا۔

وہ دونوں اپنی باتوں میں مگن غازی شاہ کے سامنے سے گزر گئے۔ چوبی دروازے کی معمولی آڑنے اسے ان کی نظروں سے چھپالیا تھا۔ ممکن تھاوہ دونوں نشے میں نہ ہوتے یا باتوں میں مگن نہ ہوتے توغازی شاہ ان کی یہ ڈائنامائٹ بے حد طاقتور تھے۔جو بھٹ کریقینانا قابل تلافی نقصان کاسبب بنتے۔ یوں بھی بارودسے بھرے اس کمرے میں کہیں معمولی آتشیں دھا کہ بھی تہلکہ خیز ثابت ہوتا۔

اس کام سے فارغ ہو کروہ کھڑ کی کی طرف آیااوراس کاجائزہ لیا۔ کھڑ کی کافریم آ ہنی تھا۔اس پر موٹی موٹی اپنج لوہے کی گرل لگی ہوئی تھی۔جس کی ہر سلاخ کم از کم دوانچ موٹی تھی اور ہر سلاخ چارچارانچ کے فاصلے پر فریم کے دونوں اطراف مضبوطی سے گڑی تھی۔سلاخیس کا شنے کا کام مشکل بھی تھااور وقت طلب بھی۔

اس نے اپنے تھیلے سے مختلف اوزار نکال کر سلاختوں کو کاٹنے کا کام نثر وع کیا۔ یہ کام اسے بے آواز کرنا تھا جس پر پوری طاقت صرف ہور ہی تھی۔

وہ دوسری سلاخ کاٹ رہاتھا کہ کمرے میں ایکاخت ملکیجاند ھیرے کاسینہ روشنی کی لکیرنے چیر دیا۔ روشنی کے ساتھ ہی دروازہ کھلنے کی آواز بھی اس کی ساعت سے ٹکرائی تھی۔اس کا حرکت کرتاہاتھ رک گیا۔

www.pakistanipoint.com

آتشیں ہتھیاروں سے بھری ان پٹیوں کو دیھ کراس کے تصور میں نہتے ہے گناہ کشمیریوں کے چھلنی اور خون
آلود بدن لہراگئے۔اس نے اپنے اندرا مڈتے نفرت کے شعلے کو دبایا اور اپنے جنون کو گردو پیش سے ہے پروا'
ہے نیاز نہ ہونے دیا۔وہ دم سادھے دبک کر قدموں کی دھمک سے اندر موجود فوجیوں کی تعداد کا اندازہ لگانے
اگا

'دکیابات ہے۔ بیتم در واز ہے کو کیوں گھور رہے ہو؟'' اچانک کسی کی آ واز ابھری جو اپنے کسی ساتھی سے مخاطب تھا۔ مخاطب تھا۔

'' مجھے ایسالگا جیسے کوئی ابھی اد ھرسے گزراہو؟''

جوا باً شک و شہبے سے بھری ایک مہین آواز سنائی دی۔غازی شاہ کادل سینے کی دیوار میں لحظہ بھر سکڑا۔

''اب تو گزراہو گاکوئی اپناہی۔'' پہلی آواز قدرے بھاری اور کھر دی تھی۔اب اس میں بے زاری بھی شامل ہوگئی۔

<sup>‹</sup> کیوں نہ میں اپناو ہم دور کر لوں؟'' مہین آواز پھر ابھری۔

"د کیم آنند!" وہم دور کرنے میں وقت کھوٹاکرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ہم اپنی ڈیوٹیاں بھگتا چکے ہیں۔ اب آنے والے جانیں اور ان کا کام ۔ یوں بھی کون مائی کالال ہو گاجو شیروں کی کچھار میں گھنے کاجو تھم مول لے گا۔ تیراوہم ہے اور کچھ نہیں۔" تاہم مہین آواز والا مختاط انداز میں اس کی جانب بڑھنے لگا۔

اس کے ذہن میں یقینا ہے بھی ہو گی کہ اسلحہ خانے میں سخت نگرانی کے باوجو داندر کھس جانے والاشخص کو ئی معمولی شخص توبہر حال نہیں ہو سکتا۔ شایداس خیال کے پیش نظر ہی وہ جانچتی نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے اس کی کمرپر بندھے تھلے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا۔

"اس تھیلے میں کیاہے؟" اس کالہجہ درشت تھا۔ گویاوہ اپنے لب و لہجے سے ہی مخاطب کو مفلوج کرنے کی كوشش كرر ہاتھا۔

غازی شاہ نے کسی قشم کاجواب دینے کے بجائے کمرسے تھیلا نکالااواسے فرش پرالٹ دیا۔ دونوں کی نظریں بیک وقت تھلے سے گرنے والی چیز وں پراٹھیں اور یہی موقع تھا جس سے وہ فائد ہاٹھاتے ہوئے چیتے کی طرح ایک جست لگا کر چونی پیٹیوں کے بیچھے ہو گیااور وقتی طور پران کے ہاتھ میں موجود گن کے دائرہ عمل سے

" بزدل چوہے 'تمہاری میہ کوشش بے سود ہے۔ " مہین آواز والاایر ایوں کے بل گھومااور بے ساختہ مخطوظ ہو كر قهقهه لگايا۔اس كا قهقهه بے معنی نهيس تھانه اس كا محظوظ ہونا۔

د میں نے کہا تھاناو ہے! مجھے یو نہی وہم نہیں ہوا تھا۔ کوئی مور کھ شیر وں کی کچھار میں گھنے کی حماقت کر چکا «

مہین آواز کے ساتھ ایک مکروہ چہرہ غازی شاہ کی نگاہوں کے سامنے آگیا۔اس کے پیچھے کھر دری آواز والانتھا۔ یه یقیناایک منحوس گھڑی تھی۔ بازی الٹ گئی تھی۔ غلطی تو بہر حال کہیں نہیں ہوئی تھی' یہی قدرت کا فیصلہ تھااور یو نہی ہونالکھا تھا۔ خطرے کودیکھ کردل کو جکڑنے والے خوف کا جال دوسرے کہتے چھنا کے سے ٹوٹ گیا۔ایک پھریری لے کراس کے اعصاب نئے سرے سے زندہ ہو گئے۔سر کو خفیف سی جنبش دے کر اس نے اوز اروالا ہاتھ ڈھیلا کر کے پہلومیں گرالیا۔

وہ دونوں ہتھیار سے لیس تھے جبکہ غازی شاہ کے پاس اس وقت ایک ہی ہتھیار تھااور وہ تھا۔ ''حوصلہ'' جو خدا کی ذات پراعتاد سے معرض وجو دمیں آتا ہے۔اسے اس پل کسی بھی قشم کاخوف محسوس نہ ہواجواس کے اعتاد میں دراڑ ڈال سکتا۔اس نے اپنے اعصاب کو جس تیزی سے سنجالا تھا' وہ یقینالا کُق شحسین تھا۔

''توتم یہاں کوئی بڑامعر کہ سر کرنے آئے ہو۔ کشمیری مسلوں کے ٹھیکے دار بن کر… ہیں…'' مہین آواز والے کے چوڑے جبڑے استہزائیہ مسکراہٹ سے پھیل گئے۔وہ غازی شاہ کو سرسے پیرتک یوں دیکھنے لگا جیسے کوئی بہادر پہلوان اپنے مقابلے میں آ جانے والے ننھے بچے کود مکھر ماہو۔اس کے بیچھے کھڑاد وسر افوجی بھی حقارت سے مسکرانے لگا۔اس کے پیلے پیلے دانت اس کے سیاہ چہرے پر اور زیادہ نمایاں ہو کراسے برہیب بنانے لگے۔ په لهجه اورانداز دونوں فوجیوں کو ورطہ حیرت میں دھکیلنے کو کافی تھا۔ دوسرے بل دونوں بےاختیار ہو کر ہنسے تھے۔ ''تم ہمیں کوئی پاگل دیوانے معلوم ہوتے ہو؟''

" ہاں تم ٹھیک سمجھے ایساد بوانہ جو عالم دیوا نگی میں تم لو گوں کو بھاری نقصان سے دوچار کرنے والا ہے۔ "

د کبواس بند کرو۔ '' مہین آواز والے نے اپنی اسٹین گن کی نال اس کی جاب کر دی مگر غازی شاہ جانتا تھاوہ فائر کرنے کی حماقت نہیں کرے گا۔ گولیا گرضیح ہدف سے ہٹ کر کسی بھی چوبی پیٹی پرلگ جاتی تواندر بھرا بارود پھٹ جاتا۔ اتنی عقل تو بہر حال وہ بھی رکھتے تھے کہ وہ پیٹیوں کے پیچھے ان کے کسی بھی صحیح نشانے کے دائرہ عمل سے باہر تھا۔

ان دونوں کو ہاتوں میں لگائے رکھنے کا مقصدا یک توبیہ تھا کہ وہ طلحہ احمد سے رابطہ قائم کرلیتااور دوسراا پنی اندر کی نفرت کی آگ باہر نکال سکتا۔

اس کے لیے ایک ایک لمحہ قیمتی تھا۔اس نے طلحہ احمد سے رابطہ قائم ہوتے ہی کہنا شروع کیا۔

«میرے رفیق میرے دوست! میں زندگی کی بازی ہار گیا ہوں۔ مگر فخرسے میر ادل لبریز ہے۔ میں اپناکام کر چکاہوں۔اب تم اپناکام شروع کر دواور دیکھویہ میر احکم ہے اور حکم ٹالنے کے لیے نہیں ماننے

غازی شاہ بھی جانتا تھا کہ وہ کوئی مافوق الفطرت ہستی تو نہیں تھا کہ دشمنوں کے نرغے سے غائب ہو جاتااور نہ کوئی جاد وئی حچھڑیاس کے پاس تھی کہ وہاسے ہوامیں لہرا کر دونوں کو پتھر کا بنادیتا۔خطرہاس کے سرپر ہنوز تھا۔ بچنے کی کوئی راہ نہ تھی مگراس کے ذہن ودل کے کسی بھی گوشے میں اپنی حیات کی بقا کی تمنا نہیں جاگی

اس کے دماغ میں توبس ایک ہی خیال تھا' ایک ہی آروز دھمک رہی تھی۔اسلحے خانے کی تباہی وہربادی کی... اسے د ھواں بنادینے کی۔

جوآگاس کے سینے میں دہک رہی تھی دشمن اس سے بے خبر تھے۔وہ اس کے اس عمل کو محض اس کے اپنے بچائوں کی تدبیر خیال کرتے ہوئے محظوظ ہورہے تھے۔

دد تم چاروں طرف سے ہمارے گھیرے میں ہو۔ تمہارے بچائو کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ تمہاری ہوشیاری تمہارے حق میں خطرہ ثابت ہو سکتی ہے۔ " مہین آواز والا چلا کر بولا۔

غازی شاہ کے لبوں پر دلفریب مسکراہٹ رقص کرنے لگی۔ دمیں ہندو چوہانہیں ہوں کہ بل کی تلاش کروں گا۔ زندگی میرے لیے بے معنی ہے۔ میرامقصد میرے لیے اہم ہے جومیری زندگی سے بڑھ کر مجھے عزیز غازی شاہ نے خود کود صکی ہوئی اون کی طرح ہوا میں لہراتا ہوا پایا پھراس کا سر کسی وزنی شے سے ٹکرایا۔اس کی سنہری آنکھوں کے آگے دھند پھیل گئی۔ آگ کے بلند ہوتے شعلے اس نے اپنے ارد گرد محسوس کیے۔

بارود کی تیز بواس کے نتھنوں سے طکرائی۔اس کامطلب تھااس کے حواس خمسہ ابھی سلامت تھے۔اس نے ہاتھ بہ مشکل اٹھا یااور اپنے سینے پرر کھ لیا۔اس نے محسوس کیااس کی سانسیں اس کے سینے میں ابھی محفوظ تھیں مگررک رک کر چل رہی تھیں۔اس میں اٹھنے کی سکت نہیں تھی۔

آگ کانار نجی شعلہ رقص کرتا ہوااس کی طرف لیکااور دیکھتے ہی دیکھتے اس کے پیروں سے لیٹ گیا۔ سلگتی آگ کی تپش وہ اپنی رانوں پر محسوس کرنے لگا مگریہ تپش اس مسرت پر حاوی نہ ہو سکی جواس کادل محسوس کر ر ہاتھا۔ ہند و فوجیوں کی چیخ و پکار' آہ و بکاراس کی ساعتوں پر ساز کی طرح بجے رہی تھیں۔وہ تصور کی آنکھ سے و نکھر ہاتھا۔

مظلوم کشمیری مسلمانوں پر عرصہ حیات تنگ کرنے کا منصوبہ بنانے والے غلیظ چیتھڑ وں کی طرح فضامیں اد ھر اد ھر بکھر رہے تھے۔عمارت کی دیواریں ملبے کاروپ دھار رہی تھیں۔ چوبی پیٹیوں اور دیواروں کے ھے اڑتے پھر رہے تھے۔

ان کے لیے آج ہی قیامت کادن تھا۔ آج ہی صور پھو نکا گیا تھا۔ یہ صور غازی شاہ نے پھو نکا تھا۔

مزیدار دوکتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں:

www.pakistanipoint.com

كے ليے ہوتاہے۔الوداع رفيقو!الوداع..."

دونوں فوجیوں کے چہرے لحظہ بھر کو فق ہوئے تھے۔ان کے دل یقیناخوف سے سکڑے تھے مگر دوسرے یل انہوں نے اپنی حیرانی پر قابو پالیا۔ ایک نے فوراً ہی وائر لیس پر رابطہ قائم کیا۔ انہیں احساس ہو گیا کہ وہ جسے خبط الحواس شخص سمجھ رہے تھے وہ ان کے لیے قیامت ثابت ہور ہاہے۔

وائرلیس پررابطہ ہوتے ہی پوری عمارت میں زلزلہ آگیا۔ایک مجاہدے ڈپومیں داخل ہو جانے کی خبرسب پر ہم کی طرح پھٹی تھی۔ کنڑول روم حرکت ہیں آگیا مگر غازی شاہ اسسے کہیں زیادہ تیزی د کھاچکا تھا۔

وہ اب ایک فاتحانہ مسکر اہٹ کے ساتھ فوجی بوٹوں کی دھک سن رہاتھا۔

ان دونوں فوجیوں کو ابھی حرکت کرنے کامو قع ملتا' ایک کان پیاڑ دھاکہ ہوا۔ دروازے سے نزدیک والا فوجی ٹینس کی گیند کی طرح فضامیں اچھلااور حجیت سے ٹکر اکر زمین بوس ہو گیا۔اسے شاید تڑپنے کا بھی موقع نہ ملاتھا۔ دوسر اکافی دور جاکر گراتھا۔ اس کاسر کھڑ کی کی آہنی گرل سے ٹکرایااور پھٹ گیاجبکہ غازی لڑ کھڑا كر ديوارسے جالگا تھا۔

یہ دھاکہ اسی کمرے میں ہواتھا جہاں اس نے پہلاڈا ننامائٹ سیٹ کیاتھا۔ ہر طرف بھگدڑ مج گی۔ بدمست نشے میں چور فوجیوں کاسارانشہ ہر ن ہو گیا۔ موت کی دہشت نے ان کے حواس چھین لیے۔ تجربہ کاراور نہتے تشمیریوں پر مظالم ڈھانے والے دہشت ز دہ چوہوں کی طرح اد ھر بھاگتے نظر آنے لگے۔ ایک ساتھی نے اس کے کندھے پر تسلی آمیز د بائوڈالا تھااوراس کی انگلیاں ریموٹ پر حرکت کرنے لگیں۔ اس کے بعدان سب نے کان پھاڑنے والے دھاکوں کی آواز سنی۔اور طاقتور دوربینوں سے

شعلے امڈتے دیکھے۔ بلند و بالاعمارت کے جھے 'تار تار مور چے اور مر دار فوجیوں کے ہوامیں اڑتے جھے بتا رہے تھے کہ غازی شاہ نے اپناکام خوبی اور کاریگری سے کیا تھا۔



طلحہ احمد کیمپ کے ایک نیم تاریک گوشے میں بیٹھا ہوا تھا۔ وہ اپنے دل کو اپنے بیارے کمانڈر کے جملوں کی بازگشت سے سلگناہوا محسوس کررہاتھا۔اسے لگ رہاتھاایک ہی آواز مسلسل اس کے کانوں میں گونج رہی تھی۔اورابدی یاد بن کراس کے دل میں سمٹ گئی تھی۔اس کی روح کا حصہ بن گئی تھی۔

''الوداع ميرے رفيق!الوداع\_''

غازی شاہ کی ذاتی ڈائری اس کے سامنے رکھی تھی۔اس کا مخصوص قلم اس کے اندر ٹکاہوا تھا۔ کل رات وہ اسی گوشے میں بیٹھااسی ڈائری میں کچھ لکھرہاتھا۔ کیالکھرہاتھا' وہ نہیں جانتاتھا۔ بیراس کی عادت تھی جب بہت تھک جاتاتو قلم اور ڈائری سنجال لیتا۔ایسے میں کوئی اسے تنگ نہ کرتااور مداخلت کرنے پروہ برامان جاتاتھا۔

اس کی بند ہوتی سانسوں اور آگ کی تیش سے سلگتی نم نم آئھوں میں ایک عکس اتر آیا۔

وہ سنہری پروں والی پری کا... جواسے بازو کوں میں بھرنے کو آسان سے اتر کراس کی طرف آرہی تھی۔اسے لوری کی آواز آنے لگی۔

اباس کے ارد گرد کوئی آگ نہیں تھی۔روح کو حجلسانے والی کوئی تیش نہیں تھی۔وہ کشمیر جیسی ایک حسین وادی میں اتر گیا تھا جہاں اس کی پر یوں جیسی ماں اسے لوری دیتی اپنی آغوش میں سمیٹ چکی تھی۔

☆...☆...☆

طلحہ احمد نے غازی شاہ کا پیغام ملنے کے بعد جس طرح ریموٹ کنڑول پر اپنی گرفت رکھی اور اس کے حکم کی تغمیل کی تھی۔اسے لگااس کمھے وہ اذیت کے ایک پل صراط سے گزراہو۔جس کے بعداس کادل خالی ہو چکا

"طلحه احمد" طلحه احمد!" اس کے رفیق اسے جھنجھوڑرہے تھے۔ سرخ بتی کا اشارہ مل رہاتھا اور اسے لگ رہاتھا میہ اشاره نه ہو' موت کا پیغام ہو۔اس کے ساتھی' رفیق' دوست کی شہادت کا پیغام۔

«کم آن طلحه احمد ' آرڈراز آرڈر۔ '' اس کے رفیق نے اسے جھنجھوڑ کر بیدار کیا۔ یہ وقت جذبات کا نہیں ہے۔ یہ غازی شاہ کی محنت کو آخری رنگ دینے اور اس کے خواب کو پاییہ تکمیل تک پہنچانے کاوقت ہے۔''

اس کے مضبوط ہاتھ کالمس ستانے لگاجواس کی کمر کے گرد حمائل ہو جایا کرتا تھا۔اور تبھی تبھی وہ اسے بچوں کی طرح اپنے وجود میں سمیٹ لیا کر تاتھا۔

اس کی بھاری کمجھیر آ واز جو سارے مجمع کوایک طلسم میں حکڑ لیتی تھی جس کی آ واز کی گونج میں سچائی کھنگتی تھی۔جس کی سنہری آئکھوں میں اس کے باطن کی چبک فروزاں ہو کرانہیں دو حیکتے ہیرے بنادیا کرتی تھی۔ تبهى تبهى وهاسے مافوق الفطرت مهستى لگتا تھا۔

اس كى مسكرا ہے... اس كالهجه، اس كاآ تكھوں كو جنبش دینا۔ كيا پچھ يادنه آر ہاتھا۔

ا یک روشنی اس کے تصور سے ہی اس کے ذہمن میں ابھر رہی تھی۔ ہاں وہ ایسی ہی روشنی تھاجوا جالا بن کران سب کی راہوں کو منور کر کے منز لوں کے نشان کی طرح راستہ سجھا تار ہتا تھا۔

وہ کہا کر تا تھا۔''موت توہر ذی روح کا مقدر ہے میرے رفیق! مگراصل موت تووہ ہے جو مرکر بھی اسے زندہ رکھے۔" اور وہ خو دالیی ہی موت پا گیا تھا۔ دلوں میں بھی زندہ رہ گیا تھا۔

اس کی موت اندوہناک نہیں تھی۔ دل آویز تھی۔ وہ اکیلا نہیں مر اتھا۔ اپنے ساتھ کتنے بھارتی درندے مر دار کیے تھے۔ایک نا قابل تلافی نقصان کفر کی طاقتوں کو پہنچایا تھا۔ کتنے دلوں کوخوشی سے ہمکنار کر گیا تھا۔ کتنوں کے خواب اور تمنائوں کو سنوار گیا تھا۔

يه موت نهيں تھی، فتح تھی اور فتح پر آنسو نہيں بہائے جاتے۔ طلحہ احمد!

زیداردوکت پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں:

ڈائری اور قلم کے علاوہ ایک رسٹ واچ تھی اور ایک سو کھا گلاب بھی تھا۔

یہ ساری چیزیں اس کے پاس امانت تھیں جواسے مومنہ تک پہنچانی تھیں اور وہ سوچ رہاتھا۔وہ امانت کے ساتھ یہ خبر مومنہ اور مولوی خضر محمد تک کیسے پہنچائے گا۔

وہ جانتا تھا کل کے اخبارات رات کے اس ہولناک واقعہ کی خبر وں سے بھرے پڑے ہوں گے۔مسلمانوں کے دل خوشی سے پھولے نہ سائیں گے۔ بھارتی سر کار کو لگنے والایہ دھپکا کوئی معمولی دھپکانہ تھا۔ ہندوا پن نثر مناک شکست کے بیرزخم بر سوں تک چاٹتے پھریں گے۔مسلمانوں پر سختیاں بڑھ جائیں گی۔وہ زخمی ناگ بن کر ڈستے پھریں گے اور ایک عرصے تک اس نقصان پر سرپیٹتے رہیں گے۔

ہواکے زور سے اس کی پلکوں پر تھہری نمی تیرنے لگی۔ ٹھنڈک محسوس کرکے اس نے تھوڑی دیر کے لیے آئے کھیں بند کر لیں۔اس کے باقی مجاہدر فیق کیمپول کے اندراد ھر ادھر بالکل خاموش بیٹھے تھے جیسے کسی کے یاس کہنے کو پچھ نہ رہاہو۔خوشی کا حساس اس صدمے کی نذر ہو گیا تھا۔وہ اپنے بیارے کمانڈر کو کھو چکے تھے۔ ایسا کمانڈر جو کمانڈر کم' دوست اور دم ساز زیادہ تھا۔جو ناممکن کاموں کو ممکن بنانے کے لیے ہمہ وقت مستعد ر ہتا تھا۔ جس کی لغت میں ناممکن کالفظ نہیں تھا۔جو بازی جیت گیا تھا مگر اپنے بیچھے اپنے احباب اپنے ساتھیوں کے لیے کسک چھوڑ گیا تھا۔

وہ ڈائری اٹھا کراس کے وجود کی خوشبومحسوس کرنے لگا۔اسے وہ مضبوط چوڑ اسپینہ یاد آنے لگاجو دشمنوں کی طرف سے کھلنے والی فائر میں بھی ہمیشہ آگے رہاتھا۔ "اس نے کچھ کھو کرسب کچھ پالیا' عاشقوں کے اس بلند آشیانے کو پالیا جسے کہتے بہت ہیں مگر پاتے کم ہیں۔ پاگل۔ یہ توخوشی کا مقام ہے۔ تم رورہے ہو۔'' مولوی خضر محمد نے اپنے دونوں بازووا کر دیئے جس میں طلحہ احمد تڑپ کر کسی کم سن بچے کی طرح سمٹ گیا۔

مقام کر گھس وشاہین ہے اپنے ظرف کی بازی

جوٹھکرادے صراحی کواسے پیانہ ملتاہے

وہ لرزیدہ ہاتھوں سے طلحہ احمر کے بلکتے وجود کو تھیکنے لگے۔

☆...☆...☆

مومنہ طارق نہ سسی تھی نہ نوری تھی مگراس نے سسی سے زیادہ اور نوری سے بڑھ کراپنے محبوب کو چاہاتھا۔ سومحبوب کی

جدائی کی فطری اذیت سے بھی گزری۔

اسی انداز سے چل باد صباآ خرشب

یاد کا پھر کو ئی در وازہ کھلا آخر شب

دل میں بھری کوئی خو شبوئے قبا آخر شب

مزیداردوکت پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں:

www.pakistanipoint.com

اس کی شہادت کا سواگت کرو۔اسے خوشی خوشی محسوس کرو کہ وہ بیٹھا جنت کے نظار وں سے لطف اندوز ہور ہا ہو گا۔وہ ایسی فنا کی طرف گامزن ہواہے جس پر بقاقر بان ہے۔

اسلحہ خانے پراس مست نوجوان نے عشق اور محبت کی ایسی جست لگائی کہ مقربین میں جا پہنچا ہے اور آن واحد میں علین کا باسی بن گیا اور تم رورہے ہو۔ اس کی فتح پر اسے ملنے والے انعام پر رورہے ہو۔ در اصل تم جیلس مورہے ہو۔ ہواں تمہیں حسد ہورہا ہے ... ہے نا! طلحہ احمد کے اندر بازگشت ہونے لگی۔ وہ خود کو ہزاروں حیلوں سے بہلار ہاتھا اور بہل بہل کر بکھر رہاتھا۔

کسی نے اس کے کندھے کو ملکے سے جھوا۔

'' مجھے اس وقت تنہا جھوڑ دو۔ ابو عمیر! سلطان! مجھے اکیلا جھوڑ دو۔'' وہ گھٹنوں میں سر دیئے دیئے کراہا۔ مگر اس کے کندھے پر ہاتھ ابو عمیر پاسلطان کا نہیں تھا۔ وہ کا نیتا ہاتھ مولوی خضر محمد کا تھا۔

"بیاں تواسے ایک بہت بڑی خوشخبری سنانے آیا تھا۔" مولوی خصر محمد کی آواز سن کر طلحہ احمد نے جھٹکے سے سراٹھا یا۔ ان کے لرزیدہ بدن کو ابوعمیر نے سنجالا دیا ہوا تھا۔ ان کا دوسر اہاتھ طلحہ احمد کے کندھے پر تھا۔ جسے ہٹا کر انہوں نے قریبی دیوار پر رکھ لیا۔ اور اسی دیوار کاسہار الیے لیے فرش پر بیٹھ گئے۔

'' مگریہاں... اس لڑکے نے اور ہی خوشنجری سنادی۔'' وہ ڈبڈ بائی آئکھوں سے طلحہ احمد کی طرف دیکھ کر مسکرانے کی کوشش کرنے لگے۔ان کی سفید داڑھی آہشہ آہشہ بھیگنے لگی۔

''ہاں بھیج دواسے۔'' اس نے اپنی سفید چادر کواچھی طرح اپنے جسم کے گردلیبیٹ لیا۔ طلحہ احمد اس کی اجازت یا کراندر داخل ہوا۔

"میں آپ کی عدت پوری ہوجانے کا انتظار کر رہاتھا۔" اس کی نظریں جھکی ہوئی تھیں۔"میرے پاس آپ کی امانت تھی جو مجھے آپ تک پہنچانی تھی۔" یہ کہتے ہوئے اس نے جھوٹاساچر می بیگ اس کی طرف بڑھادیا۔ پھر ذراسی نگاہ اٹھا کر بے بی کاٹ کر طرف دیکھتے ہوئے بولا۔

دو کیا میں... علی شاہ کو دیکھ لوں؟''

''آل... ہاں.. ہاں' کیوں نہیں۔'' طلحہ احمد کوجواب دے کروہ چرمی بیگ کو جیرت سے دیکھ رہی تھی۔

طلحہ احمد کاٹ کے نزدیک آکررک گیا۔ اس کی نگاہیں بیچ پر اٹھیں تو جیرت اور مسرت کے مشتر کہ احساس سے جھیکنا بھول گئیں۔ وہ ہو بہوغازی شاہ کی صورت تھا۔ وہ بے اختیار جھکا اور اسے گود میں بھر لیا پھر یکدم چونکتے ہوئے بولا۔

«میں بلاا جازت اسے اٹھالینے پر معذرت خواہ ہوں۔" وہ اپنے بے اختیار انہ فعل پر جھینیا ہوا تھا۔

« نہیں طلحہ احمد! اس میں معذرت کی کیا بات ہے۔ " وہ جلدی سے بولی۔

پدار دوکتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں:

www.pakistanipoint.com

صبح پیموٹی تووہ پہلوسے اٹھاآ خرشب

وہ جواک عمرے آیانہ گیا آخر شب

چاندسے ماند ستار وں نے کہا آخر شب

کون کر تاہے و فاعہد و فا آخر شب

لمس جانانہ لیے ، ہستی پیانہ لیے

حمد باری کواٹھے دستِ دعا آخر شب

گھر جو ویراں تھاسر شام وہ کیسے کیسے

فرقت یارنے آباد کیا آخرشب

جس اداسے کوئی آیا تھا تبھی اولِ صبح

اسی انداز سے چل باد صباآ خرشب

اس نے کاٹ میں سوئے ہوئے بیچیر نگاہ ڈالی۔ سرخ وسپید چہرے پر چیکتی دوسنہری آنکھوں کے جگنوماں کو د کیھے کراور چیکنے لگا۔ د کیھ کراور چیکنے لگا۔

اس کے سنہری ریشم جیسے بال پنکھے کی ہواسے اڑر ہے تھے جسے وہ ہولے ہولے سہلانے لگی۔

"بیشایداس کے سونے کاوقت تھا۔ میں نے ناحق اسے پریشان کر دیا۔" اس نے سوئے ہوئے علی شاہ کو کندھے سے اتار کر کاٹ کے گداز بستر پر لٹادیا۔

«نہیں اس کے سونے کاوقت تو نہیں تھا۔" اس نے بچے پر نگاہ ڈالی۔" کچی نیندہے' ابھی اٹھ جائے گا آ دھے گھنٹے کے بعد۔" پھرایک سانس کھینچتے ہوئے بولی۔

"شایدیه بھی اپنے باپ کی طرح نہ سونے کی خبر دیتا ہے۔نہ جاگنے کی۔" بظاہر وہ مسکرائی تھی مگر جانے کیوں فضاپرایک مضمحل سی خاموشی کچھ دیر کے لیے چھاگئ۔ طلحہ احمد کواپنادل اسی فضاکاایک حصہ محسوس

"كيابات ہے طلحہ احمد! تم شايد بچھ كہنا چاہتے ہو؟" وہ اس كااضطراب محسوس كرتے ہوئے بولى تو طلحہ احمد كى نظریں اس کی جانب اٹھیں پھر کاٹ میں سوئے علی شاہ پر مر کوز ہو گئیں۔ایک دو کہجے تو قف کے بعدوہ ہ ہستگی سے گو یا ہوا۔

«کیامیں اسے کچھ دیر کے لیے اپنے ساتھ لے جاسکتا ہوں؟" طلحہ احد نے یہ کہتے ہوئے اس کی طرف دیکھا پھراس کی اٹھنے والی استفہامیہ نگاہوں پر جلدی سے وضاحت دیتے ہوئے بولا۔

"میرامطلب ہے اس کمرے سے باہر ' صحن میں کچھ دیراس کے ساتھ کھیلناچا ہتا ہوں۔ " اس کے لہجے میں ایسی معصومیت تھی کہ مومنہ اسے دیکھ کررہ گئی اور سر ہلادیا۔

وہ علی شاہ کواٹھائے کمرے سے باہر نکل گیا۔وہ دوبارہ اس چرمی بیگ کی طرف متوجہ ہو گئی۔

بیگ میں ایک سیاه ڈائری تھی جس میں اس کاایک قلم دباہوا تھا۔ ایک رسٹ واچ تھی اور گلاب کاایک سو کھا پھول جو بے حداحتیاط سے پولی تھن بیگ میں رکھا ہوا تھا۔اس کی نظریں گلاب کے اس سو کھے پھول پر جم گئیں۔ یہ وہی پھول تھاجو آخری ملا قات پر غازی شاہ نے اس کے بالوں میں لگایا تھااور جسے جدا ہوتے وقت اس نے اپنے بالوں سے نکال کراورلبوں سے لگا کراس کے کرتے کی اوپری جیب میں اٹکادیا تھا۔

یاد ول کاایک ریلاساانهااور نگاهول میں گزراوقت تهمر گیا۔

اس نے بھول احتیاط سے نکالااور اپنے لبوں سے لگالیا۔ اس کی آئکھوں کی جھیلوں میں نمی بھیلنے لگی مگریلکوں کی مضبوط باڑھ نے اس نمی کو باہر نگلنے سے روکے رکھا۔

"د تم نے سچ کہاتھا۔ یہ فاصلے اور قربتیں تو یو نہی بے معنی علت ہیں۔ بے حقیقت مہریں ہیں۔"

"بے شک بیراعزاز واقعی کم نہیں ہے۔" طلحہ احمد نے سراٹھا کراس کی طرف دیکھا۔اس کی آئکھوں میں اس کے لیے عقیدت چھلک رہی تھی۔اس کادل بھی ایسی ہی عقیدت محسوس کررہاتھا۔

"میری بات نے اگر آپ کود کھ پہنچایا ہے تومیں معافی کاخواستگار ہوں۔"

«نہیں طلحہ احمد! تمہاری اس بات نے مجھے کوئی دکھ نہیں پہنچایا۔ میں جانتی ہوں تم اپنے رفیق کی دوستی کاحق ادا کرناچاہتے تھے۔ حق توتم نے ادا کر دیا طلحہ احمد! ان چیزوں کو سنجال کر اور مجھ تک پہنچا کے۔ میں تمہار ایہ احسان زندگی بھر نہیں بھول پگائوں گی۔" اس نے ڈائری کو سینے سے ہٹا کر آئکھوں سے لگالیا۔

''ر فاقت وہی نہیں ہے جود کھائی دے۔ر فاقت وہ بھی ہے جو محسوس کی جاتی ہے۔ قربتیں اور فاصلے روح و قلب کے تعلق میں بے معنی ہوتے ہیں ' جدائیاں ہی تو محبت کو عشق بناتی ہیں۔ "

طلحہ احمد سر جھائے ہے آواز کمرے سے باہر نکل گیا۔

اس کے قدم گیٹ کی طرف بڑھ رہے تھے۔ مومنہ کے کمرے کے باہر دیوار کی اوٹ میں کھڑی عائشہ اس کے نقش پاکودیکھتی رہ گئی۔ پھر آ ہستگی ہے اپنی جلتی آ نکھیں بند کرلیں۔ دو نمکین قطرے بلکوں پر چیک کر ٹوٹے اور رخساروں پر بہنے لگے۔

دوکیامیں علی شاہ کو باپ کا پیار دے سکتا ہوں سر جن مومنہ ؟ " پھر وضاحت کرتے ہوئے جلدی سے بولا۔ '' باخدامیں یہ بات کسی بری نیت سے نہیں کہہ رہاہوں۔نہ میرے دل میں کوئی کھوٹ ہے' نہ گمراہ کن

مومنہ نے حیرت سے بغیر پلکیں جھپکائے طلحہ احمد کودیکھا۔اسے اپنے اعصاب تھنچتے ہوئے محسوس ہونے لگے۔شایداس لیے کہ اس کے ذہن کے کسی بھی گوشے میں یہ بات نہیں تھی کہ طلحہ احمد کوئی ایسی بات کرے گا۔ بے شک وہ بد کر داریا بدنیت نہیں تھا۔اس کا باطن بھی اس کے ظاہر کی طرح شفاف تھا۔

اس نے سوچاشاید وہ غازی شاہ سے دوستی کا کوئی حق ادا کر ناچاہ رہاتھا۔

ایک گہری سانس سینے کی تہ سے تھینچ کروہ اپنے سینے پرر کھی ڈائری پر بازوئوں کی گرفت مضبوط کرتے ہوئے طلحه احمد کودیکھ کریوں مسکرائی جیسے کوئی بچے کی بچکانہ بات سن کر مسکرائے۔

دو کیاتم مجھ سے ہمدر دی کرناچاہ رہے ہو۔ تمہارے خیال میں ' میں لا کُق ہمدر دی ہوں۔ " اس نے کہا تو طلحہ احمد نڑپ گیا مگراس نے ہاتھ اٹھا کراسے بولنے سے روک دیا۔

«تتمهارا جذبه سرآنکھوں پر طلحہ احمد! میں نے تنہیں ہمیشہ بھائی کہاہی نہیں ' سمجھا بھی ہے۔ شہید کی بیوی ہونا میرے لیے کوئی کم اعزاز کی بات نہیں ہے۔ " اس نے بی کاٹ کی طرف دیکھا۔ اس کی آئکھوں کی چمک

www.pakistanipoint.com

